

# سيرت نبوى ايك مطالعه

استادشهيد مرتضلى مطهرك

ترجمه حباد حسین مهدوی



#### بسم الله الرحمن الرحيم



جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بین نام کتاب: سیرت نبوی کا یک مطالعه نقار بر: استاه شهید مرتضلی مطهریؒ ترجمہ: سجاد حسین مهدوی نظر تا ان و تہذیب: سید سعید حیدر زیدی ناشر: دارالثقلین تاریخ اشاعت: صفر المظفر ۱۳۲۸ ه مطابق مارچ ۲۰۰۷ء تیمت: ۲۰۱۰روپ



## استادشهيد مرتضى مطهري كاليك تاثر

# امام خمین کے بارے میں

میں نے تقریباً بارہ ہرس اس عظیم شخصیت سے حصول علم کیا ہے ، پھر بھی جب میں پیرس کے اپنے حالیہ سفر کے دوران ان سے ملنے اور ان کی زیارت کے لئے گیا تو میں نے ان کی شخصیت میں پچھ الی چیزیں دیکھیں جنبوں نے نہ صرف مجھے جرت زدہ کردیا ، بلکہ میرے ایمان میں بھی اضافے کا باعث بنیں۔ جب میں داپس آیا ، تو میرے دوستوں نے پو چھا: تم نے کیا دیکھا؟ میں نے جواب دیا: میں نے چار طرح کے آمن (ایمان) دیکھے:

آمَنَ بِهَدَفَهِ : وواية مقصد پرايمان ركعة بين \_اگرساري دنيا بھي انتهى بوجائے وائيس ان كے مقصد نييس بڻا علق \_

آمَنْ بِسَبِيْلِهِ : انبول نے جس راست کا انتخاب کیا ہے اس پرایمان رکھتے ہیں۔کوئی انبیں اس راستے سے نبیس بٹا سکتا۔ بالکل اس ایمان کی ما تند جورسول اکرم اپنے مقصد اور اپنے منتخب کئے جوے راستے پر رکھتے تھے۔

آمن بفُولد بیں جتے دوستوں کو جانتا ہوں اُن میں ہے کوئی ایک بھی ان کی طرح ایرانی عوام کے عزم وحوصلے پریفین نہیں رکھتا۔ لوگ انہیں تھیجت کرتے ہیں کہ جتاب ذرا آ ہت آ ہت اور دکھ بھال کرالوگ شندے پڑجا کیں گڑ لوگ جیجے ہٹ جا کیں گے۔لیکن وہ فرماتے ہیں نہیں!عوام ایسے نہیں ہیں جیساتم کہتے ہو۔ میں لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں ۔اور ہم سب دکھے رہے ہیں کہ روز بروزان کے قول کی صحت زیادہ ہے نیادہ واضح ہورہی ہے۔

سب سے آفریمی اورسب سے بڑھ کر آھن ہو آب ہے۔ ایک بھی گفل میں انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا! ایہ ہم نہیں ہیں جو بیکرر ہے ہیں۔ میں واضح طور پر خدائی ہاتھ محسوں کررہا ہوں۔" وہ انسان جو خدا کے ہاتھ اور اسکی تائید کو محسوں کرتا ہے اور خدا کی راہ میں قدم بڑھا تا ہے تو خدا بھی ان قد ضرا مجھی اِن قد ضُورُ و اللہ یَدُسُورُ مُحمُ کے مصداق اِس کی مدد میں اضافہ فریا تا ہے۔

## فهرست

| • |                                 | باناثر |
|---|---------------------------------|--------|
| 9 |                                 | پہ -   |
| - | لرفه دموتیں ———                 | اسهط   |
|   | ن موج                           | اسلاة  |
| - |                                 |        |
|   | ت: سیرت کے معنی اور اس کی اقسام | نشه    |
|   | يمعنی اوراس کی اقسام            | د ک    |
|   | رکی گهرائی                      | يغبر   |
|   | روارکی گهرانی                   | KZ,    |
| - | يمعنى ———                       | ت ک    |
| g | ای                              | بثن    |
|   | نقف اسالیب                      | يرم    |

| ۵۴      | ذكرمصائب كامقصد                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| ٥٧      | دوسری نشست بمستقل منطق عملی  ———              |
| ۵۸      | ستقلَ منطقِ عملي                              |
| 4.      | منطق کی تقتیم                                 |
| ٦٠      | کیاعمل میں ایک ستفل منطق رکھی جا عتی ہے       |
| ٦٢      | دين طالب علم اورنماز مين اقتداك واستان        |
| ٦٣      | اس نظریتے کوتو ڑنے والے تاریخی نمونے          |
| 1F      | حضرت علتی                                     |
| 10-     | جفر <mark>ت س</mark> لمان فارئ 👚 💮 💮          |
| ٠٥٠     | حضرت اليوذر **                                |
| ٧٧      | پنیبرا کرم ٔ                                  |
| ч. ———— | شخ انساری                                     |
| Y9      | بر بان اور شعر                                |
| ۷۳      | زېدکى تغريف                                   |
| ۷۴      | روش شنای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۷۵      | سعداورخص ايام —                               |
| A1      | تىسرى نشست:سىرت اورا خلاق كى نسبيت            |
| Ar      | سيرت اوراخلاق كي نسبيت                        |
| ۸۳      | کیااخلاق نبی ہے؟                              |
| ۸۴      | شيعوں کا سرمايہ                               |
| ۸۵      | مستر دشده اصول 💳                              |
| ۸۵      | الف: دھوكا دې كااصول                          |

| ۸۷    | ب:زيادتي                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| A9    | ج ظلم قبول كرنے اور رحم طلب كرنے كا اصول                            |
| 4+    | طانت كااصول اورطانت كاستعال كااصول                                  |
| 4r    | زندگی میں سا دگی اپنانے اور جاہ وحثم کے اظہارے پر ہیز کا اصول       |
| 92    | حضرت على كابيان                                                     |
| [**   | سكندراورد يوژن —                                                    |
| 1+9   | چوتھی نشست: ذریعے کے استعال کی کیفیت 💎 🚤                            |
| n•    | ذریعے کے استعمال کی کیفیت                                           |
|       | تبلیغ دین کے لئے ناجائز ذریعے کااستعال                              |
| 11P   | حديث گفرنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 110-  | كيا قرآني داستانين غيرهقي بين؟                                      |
| 112   | جدت پہنداور قدامت پہند علا کے درمیان مشہور دو باطل خیالات           |
| IIA   | بدعت اوراخراع ————                                                  |
| ırı   | ابو ہر برہ اور پیاز فروش                                            |
| ırr   | حضرت علیٰ اور ذریعے کا استعال – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
| ITT   | رسولِ اكرمٌ اور ذرائع كااستعال                                      |
| iro — | دین کےمفادمیں کو گوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانا                       |
| 11/2  | پنیبر کے بیچے کی وفات اور سورج گربمن                                |
| Ir9   | اچھے مقصد کے لئے جائز ذریعہ ——————                                  |
| 171   | حفرت علی اور دشمن پر بیانی کی بندش                                  |
| iri   | عمروعاص اورذر ليح كاستعال                                           |
| ırr   | امام حسين اور ذريع كااستعال                                         |

| 172-   | پانچوین نشست: دوسوالون کاجواب                           |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ira —  | دوسوالوں کا جواب                                        |
| IFA -  | حضرت داؤ د کا واقعه اور ذرائع کا استعمال                |
| 161    | اس دا قعے کی حقیقت                                      |
| Iro    | ىيداقعد گھڑنے كى دجه                                    |
| 10+    | جواب                                                    |
| ior —  | کفارقریش کے سامان پر قبضه اور ذرائع کے استعمال کا مسئلہ |
| 104-   | میرزاحسین نوری کا کلام                                  |
| 170    | چھٹی نشست جبلیغ کی اہمیت اور مبلغ کی شرائط              |
| 177    | تبلیغ کی اہمیت اور مبلغ کی شرائط —                      |
| 194    | خدادندعالم سے حضرت مویٰ کی درخواشیں                     |
| INA —  | رسول اكرم عقرآن كاخطاب                                  |
| 141-   | بھاری بات                                               |
| 124    | تبلیغ کے مسئلے کی اہمیت                                 |
| 120    | عقل اورفكر كوابلاغ                                      |
| 149    | ول كوابلاغ                                              |
| IAI    | بوعلی سینااور بهمن یار کاواقعه                          |
| IAT    | بلاغ مبين —                                             |
| ١٨٥    | نفيحت ياخلوص كلام                                       |
| IAYPAI | تکلف ہے پر پیز                                          |
| 149    | ساتویں نشست:انداز تبلیغ ————                            |
| 19+    | اعداز تبليغ                                             |

|                                                         | تبشير اورانذار     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                         | فير                |
|                                                         | ۔<br>روح کی لطافنہ |
| وراس کاعیسائی پژوی                                      | ایکمسلمان          |
| ·                                                       | زياره ملامت        |
| رنے والا اور آسان وین ہے                                | اسلام درگزرک       |
|                                                         | خثيت البي -        |
| ( <u>(</u>                                              | تذكر (يادو بافر    |
| ربين                                                    |                    |
| ست:سیرت نبی اوراسلام کی تیز رفتارتر قی ———              | آ ٹھویں نشہ        |
| راسلام کی تیزرفتارز تی                                  | سيرت نجياور        |
| يں زی اوراصو لی مسائل میں سختی                          |                    |
|                                                         | مشاورت -           |
| ں بختی اور در ثق ہے پر بیمیز                            | دعوت وتبليغ مير    |
| اورعلیٰ کی مکوار \iint                                  | خديجة كامال        |
|                                                         | توحيد كادفاع       |
| زادي —                                                  | عقیدے کی آ         |
| ر جناب زهراً کی وفات                                    |                    |
| بری مختصر سوانح حیات اور آنحضور کے چند کلمات کا تجزیہ — | ضميمه:ا: پيغ       |
| واخ حیات اور آنخصور کے چند کلمات کا تجزبیہ              | يغمبر كالمخضر      |
| ي ولا دت اور بچين کا دور                                |                    |
| ے مغر                                                   | آ مخضرت ۔          |

Contraction of the contraction o

| ro   | ا تخضرت کے پیشے               |
|------|-------------------------------|
| ro1  | المخضرت كاماضي                |
| ra9  | سول اکرم کے فرمودات پرایک نظر |
| r40  | تعميمه:۲:سوکلمات پیغیبر ٔ     |
| rryr | وكلمات پيغمبر ─ —             |
|      | ***                           |

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

# عرض ناشر

سرت نبوی پراستاد شہید مرتضی مطهری کی کتاب پیش خدمت ہے۔

کتاب حاضر تین حصوں پر مشتل ہے۔ پہلا حصد جے دیبا چہ کہا گیا ہے' اُس میں استاد شہید مرتضای مطہری کے قلم سے لکھے گئے دو مقالات شامل ہیں ۔ان میں سے ایک مقالے کا عنوان'' سہ طرفد دعو تیں' اور دوسرے کا عنوان'' اسلامی موج'' ہے۔ یہ دو مقالات'' محرکہ خاتم پیام بران' نامی کتاب کی پہلی اور دوسری جلد پر لکھے گئے استاد شہید مرتضای مطہری کے مقدے ہیں' یہ کتاب چند علما کے مقالات پر مشتل ہے' جے پندر ہویں صدی ججری کے آغاز کے موقع پر جیناد شاہ تہران نے شائع کیا تھا۔

زیر نظر کتاب کا دوسرا حصہ جواصل کتاب ہے تہران کی ایک معجد میں ۱۳۹۱ھ کے ایام فاطمید کی مناسبت ہے ''سیرت نبوی'' کے موضوع پراستاد شہید مرتضیٰ مطہریؒ کی آٹھ تقاریر پر شتم ل ہے۔اس گفتگو کا اصل موضوع ''اسلام کی نظر میں شنا خت کے منابع'' تھا اور استاد مطہریؒ نے چند منابع کا ذکر کرنے کے بعد اولیائے دین کی سیرت کوبھی اسلام کی نظر میں شناخت کے ایک منبع کے طور پر پیش کیا اور وہاں سے سیرت نبوی کی بحث میں داخل ہوئے۔ اس بحث میں داخل ہوئے سے پہلے استاد شہید مطہریؒ نے اس گراہ کن فکر کے بارے میں بھی مختصر انظہ ارخیال فر مایا ہے کہ اولیائے دین کی چیروی ممکن نہیں۔ہم نے اس گفتگو کو ان آٹھ تقاریر کا مقدمہ بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے ہیرت بہوی کے بارے میں گفتگؤ ایک انہائی وسیع اور مختلف پہلوؤں کی صورت حال گفتگو ہے اور اگر کوئی اس بارے میں کتاب کھنا چاہ 'تو یہ کتاب کی خیم جلدوں کی صورت میں تیار ہوگی۔ جیسا کہ خود استاد مطہری نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے کہ: چند سال پہلے میں نے سوچا کہ اس خاص روش پر جس کے متعلق میں بعد میں عرض کروں گا ہرت پیغیر کے موضوع پر ایک کتاب کھوں ۔ میں نے متعدد یا داشتیں (notes) تیار کیں 'لیکن میں جتنا آ گے بوھا نے ویصا کہ گویا ایک ایسے سندر میں اتر رہا ہوں جو بتدریج گہرائی ہوتا چلا جارہا ہے۔ البت میں نے اس کام کورک نہیں کرسکتا کہ میں ہیرت ورکھا کہ گویا ایک ایسے سندر میں اتر رہا ہوں جو بتدریج گہرائی ہوتا چلا جارہا ہے۔ البت میں سیرت رسول کھ سکتا ہوں کہ میں سے دعون نہیں کرسکتا کہ میں سیرت رسول کھ سکتا ہوں گئی کہ اس کے بیا ہوا ہے کہ فیدا کی در سول کھ سکتا ہوں گئی کہ کا نہ گئی کہ اس کے بیا ہوا ہے کہ خدا کی مداور لھر ساتھ اس کے بہر سمجھا کہ اس کے بہر سمجھا کہ اس کتاب کا نام ' میرت نہوں 'ایک مطالعہ' رکھیں ۔ اس سے بہر تکھیں۔ اس بر تو بور سے بھیں ہے ہیں ہے ہوں کیا ہوں ہوں کی بر تو بور کیا ہوں ہوں کی بر تو بور کی ہوں کیں کی بر تو بور کی ہوں کی بر تو بور کیا ہوں کی بر تو بور کی ہور کی

اس کتاب کا تیمراحصہ بھے ضمیے گا تا م دیا گیا ہے استاد مرتضی مظہری کی ایک تقریرا ور پیغیر
اکرم کے سوکلمات کے ترجے پر مشتل ہے۔ بی تقریر سول اکرم کی مختصر سوائے حیات اور آنخضرت
کے چند کلمات کے تجزیئے پر مشتل ہے جے استاد مظہری نے سر و رہتے الاقل ۱۳۹۳ھ کو حسینہ
ارشاد تہران میں کیا تھا۔ ان سوکلمات کا بھی ایک قصہ ہے جس کا تذکرہ کتاب میں کیا گیا ہے۔
ہم نے کتاب کے ترجے میں انتہائی احتیاط اور امانتداری سے کا م لیا ہے اور نظر تانی
کے دور الن جہال ضرورت محسوس ہوئی ہے وہاں اس انداز { } کے بریکش لگا کر بات کو واضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیز جو حاشیے نظر تانی کے دور ان لگائے گئے جیں انہیں بھی ای انداز کے بریکش کے کورور کی کے جی انہیں بھی ای انداز کے بریکش کے کا کہ دورور کی کتب کی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیز جو حاشیے نظر تانی کے دوران لگائے گئے جیں انہیں بھی ای انداز کے بریکش کے کے انداز کے بریکش کے بری

# ديباچه الف: سهطرفه دعوتيں

دوت العنی کمی گروہ سے تعلق رکھنے والے ایک فردکا دوسر سے لوگوں کو کمی عقید سے اور کی فرہ ہے۔

فد ہب کی طرف بلا ٹا اور انہیں اس کی طرف مائل کرتا انسانی ہائے سے مخصوص مسائل ہیں ہے۔

ان دعوتوں کی تا ثیر کم اور چھوٹے پہلوؤں ہیں ہوتی اور ہوا کرتی ہے۔ اس لئے بیتاریخی اور ہا تی اعتبار سے بیساں نہیں با بکہ مختلف ہے۔ اکثر ان کی تا ثیر کم اور چھوٹے پہلوؤں ہیں ہوتی اور ہوا کرتی ہے۔ اس لئے بیتاریخی اور ہا تی اعتبار سے توجہ کے لائق اور قابل اہمیت نہیں ہوتیں لیکن بیس جو کم از کم کی ایک بہلو سے کہ تی آ سے ذکل گئیں۔ مثلاً بیدو تو تیس مختصر مدت ہی کے لئے ہی لیکن ایک بڑے علقے پراٹر انداز ہوئیں یا کم لوگوں کے در میان کئی صدیوں تک قائم و دائم رہیں یا ان دعوتوں نے محدود مدت کے لئے اوگوں کی ایک مختصر جاعت پر گہر نے نقوش چھوڑے۔ اس قسم کی دعوتیں اہمیت دیئے جانے کے قابل کی ایک اور بسااوقات تھین و تحریف کی محقق بھی ہوتی ہیں۔

جو چیز سب سے زیادہ قابل اہمیت اور لائق توجہ ہے وہ ایک دعوتیں ہیں جوتمام پہلوؤں ہیں آ گے بڑھی ہوں۔ انہوں نے بہت بڑے دائر کے کو بھی اپنی لیسٹ میں لیا ہو مسلس کی صدیوں تک اعتبائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہواور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں صدیوں تک اعتبائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہواور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں صدیوں تک اعتبائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہواور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں صدیوں تک اعتبائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہواور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں

میں جز بھی پکڑی ہوئی ہو۔

اس فتم کی سه طرفہ دعوتیں سلسلۂ انبیا ہے مخصوص ہیں۔ کو نسے ایسے فکری یا فلسفی مکتب کا سراغ لگایا جاسکتا ہے جس نے دنیا کے بڑے ادیان کی طرح کروڑوں افراد پڑتمیں صدیوں تک ہیں صدیوں تک یا کم از کم چودہ صدیوں تک حکومت کی ہواورلوگوں کی روح کی گہرائیوں تک پر اثر انداز ہواہو؟ یہی وجہ ہے کہ انبیا بالواسطہ یا بلاداسط طور پڑھیتی تاریخ سازر ہے ہیں۔

تاری انسان کے ہاتھ کی بی ہادرانسان ہر چیز سے بڑھ کر پینجبروں کے ہاتھ کا بنایا اور سنوارا ہوا ہے۔اگرانسان کوجدت طرازی اور تقبیر وتر تی کا میدان فرض کرلیا جائے 'تو کوئی ہنر مند اور کوئی صنعت گرانمیا کی برابری نہیں کرسکتا۔ خالق کا نئات نے کا نئات کو انسان کے لئے مسخر کیا ہے انسان کوقو ہے ایمانی کے تالع کیا ہے اوراس قوت کی لگام انمیا کے ہاتھ میں دی ہے۔

ایمان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے خواہ وہ عقل ہو یاعلم ہنر ہو یاصنعت کا نون ہو یا کچھاور یہ سب انسان کی جبتی خواہ شات کی تحکیل کے لئے اس کے ہاتھ میں سب انسان کی جبتی خواہ شات کی تحکیل کے لئے اس کے ہاتھ میں آلہ کار ہیں۔ انسان ان سب کو اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لئے استعال کرتا ہے اور ایک اوز ار (یا آلہ کار) کی طرح ان سے استفادہ کرتا ہے۔ صرف قوت ایمانی (وہ بھی وہ ایمان جو انبیا پیش کرتے ہیں) ہی وہ چیز ہے جو ایک طرف تو قر آئی تعبیر کے مطابق روح کوئی زندگی دیتی ہے (ا) یعنی بچھار ضے اور انسانی اور مافوق طبیعی اہداف کوچش کرتے ہوں کہ خواہشات وجود میں لاتی ہے اور اس کی پیروی میں زم جذبات اور لطیف احساسات پیدا کرتی ہے اور آخرکار انسان کی اندرونی دنیا کو بدل کر اے وسعت بخشی ہے اور دوسری طرف موزی ہے اور دوسری طرف فطری خواہشات اور جہتوں کو اعتدال میں لاتی اور انہیں کنٹرول کرتی ہے۔

انسان کی علمی اور فنی طاقت کے لئے کوئی قلعہ نا قابلِ تسخیر نہیں ہے موائے ایک قلعے کے

ا ـ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ أَمْنُوا اسْتَعِيْرُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاجُمْ لِمَا يُحْبِينُكُمْ (اكايمان والوالله ورسول كى آ واز پرليك كهؤوب وهمهين اس امركى وقوت وين جس عن تهارى زندگى بيت سورة انقال ٨ ـ آيت ٢٣٧)

اوروہ ہےانسانی روح اوراس کے قس کا قلعہ۔ پہاڑ صحرا سندر خلا زمین آسان سب کی سب چیزیں انسان کی علمی اور فنی عملداری میں شامل ہیں واحد مرکز جواس کی عملداری ہے باہر ہے وہی چیز ہے جوخودانسان سے نزو کیک ترین ہے۔ اس قلعے کو فتح کرنا بقول مولا ناروم:

کار عقل و ہوش نیست

طیر باطن سُحر کا خرگوش نیست (۱)

انفاق سے انسان کے آرام وسکون امن وعدالت آزادی وساوات اور آخر کارانسان کی خوش بختی اور سعادت کا خطر تاک ترین دشمن اس قلع میں چھپااوراس کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ "اُعُدیٰ عَدُوِکَ نَفُسُکَ النَّی بَیْنَ جَنْبَیْکَ."(۲) آج کاانسان اس قدر علمی کامیا بیول کے باوجود در دانگیز تالے بلند کر رہا ہے۔ یہ کیوں نالہ کناں ہے؟

اس میں کس پہلو ہے کی اور نقص پایا جاتا ہے؟

کیا اخلاق وعادات اور'' آ دمیت' کےعلاوہ کی اور پہلوے {اُس میں کوئی کی پائی جاتی}ہے؟

آج انسان علمی اور قلری اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کداب وہ آسانوں پر سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور ستر اط اور افلاطون جیسے لوگ اسکی شاگر دی کا اعزاز قبول کرنے کو تیار ہوں گے۔لیکن روحانیت اخلاق اور عادات واطوار کے اعتبار سے وہ ایک شمشیر بدست وحش کی ما نند ہونے سے زیادہ بچھے اور نہیں ہے۔ آج کے انسان نے علم وفن میں اپنی تمام تر مجزانہ ترقیوں کے باوجود آ دمیت اور انسانیت کے اعتبار سے ایک قدم بھی آ گے نہیں بر ھایا ' بلکدا ہے تاریک ترین دور کی جانب بلک ہے۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ اور وہ ہے کہ ماضی کے برخلاف وہ اپنی علمی کا

ا۔ پیعقل و ہو آن کا کا مہیں ہے۔ باطن کا پیشیر قر گوش کا تر نو الدنہیں ہے۔ ۲۔ حدیث نیوی ہے: تمہار اسب سے بڑا دشمن و ہی نفس ہے جو تمہارے دو پہلو وک کے درمیان ہے۔

فلننی اور ادبی طاقت کو کام میں لا کر' انسانیت کے خلاف اپنے تما م جرائم کو اخلاق انسان دوئی خریت بیندی اور سلح دوئی کے جمو نے نعروں کی آٹر میں انجام دیتا ہے۔ دوئوگ بچ کی جگه منافقت او رظاہر و باطن کی دوئی نے لیے کی ہے ۔ کسی اور زمانے میں عصرِ جدید کی طرح عدالت' آزادی' اخوت' انسان دوئی' امن صلح' سچائی' امانت' صداقت' احسان اور خدمت کی بات نہیں کی گئی اور اس دور کی طرح کسی اور دور میں ان امور کے برخلاف عمل بھی نہیں ہوا۔ اور چوں آئے کا انسان اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق بن گیا ہے کہ:

" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنُيَا وَ يُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ اللَّهُ الْجَصَامِ. وَ إِذَا تَوَلَّى سَعْى فِي الْاَرُضِ لِيُفْسِدَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

آج کی دنیا میں ایک طرف تو انسان دوئی کے کان پھاڑ دینے والے دعوے سنائی دے رہے ہیں'ادردوسری طرف قوم پرئی' جوخو دنفرت کی ایک قتم ہے' سے پیدا ہونے والے تعضبات' خود پسندیاں' قساوتیں اور آتش افروزیاں روز بروز زیادہ سے زیادہ ہور ہی ہیں۔ بیان تناقضات میں سے ایک تناقض ہے جن میں آج کے انسان کی منطق مبتلا ہے۔

کیااس نے زیادہ بے بنیاد بات اوراس نے بڑھ کر بیہودہ دعوت کوئی اور ہو عتی ہے کہ ایک طرف تو ہم ند ہب کو جوانسانی اقدار کی واحد بنیاد ہے پس پشت ڈال دیں اور دوسری طرف انسانیت اورا خلاق کا دَم بھریں اور لفاظی کے زور پر اور خالی خولی وعظ وقعیحت کے بل پر انسان کی طبیعت کو تبدیل کرنا چاہیں؟ بیٹمل بغیر حنانت اور بغیر سکیورٹی کے نوٹ چھاپنے کی ہانند ہے۔

ا۔انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں دنیاوی زندگی (کی مصلحتوں) کے بارے میں جن کی یا جم حمیس متبھپ کرتی اور بھلی محسوں ہوتی ہیں اور جواپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں طالانکہ وہ ختر تین دشمن ہیں۔اور جب وہ تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو زبین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔(سورہ بقر وائے ہے۔ ۲۰۵۴۰)

ایسانبیں ہے کہ اس صدی کا انسان ان نقائص اور کمزوریوں کومسوس نہیں کررہا'یاان کے حل کی فکر میں نہیں ہے۔ بیس! وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ انہیں محسوس کررہا ہے۔ بیطمطراق کے ساتھ چیش کئے جانے والے فلنے 'یفظیم بین الاقوامی ادارے اور'' حقوق انسانی'' کے بلندوبالا اعلامے' نقائص اور کمزوریوں کے اس احساس کے سوااور کس چیز کا نتیجہ ہیں؟

کیکن برقشمتی ہے'' بلی کے گلے میں گھنٹی کون باند ھے'' کا وہی مشہور تجربہا یک بار پھر دہرایا جار ہا ہے۔خرابی وہی پرانی خرابی اور مشکل وہی قدیم مشکل ہے'اور وہ ہےاجرا ونفاذ کرنے والی قوت کا فقدان۔

یہ فلنے 'یہ ادارے' یہ اعلامئے اور یہ قرار دادی محروم انسان کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ بلکہ ان کا الٹا 'تیجہ برآ مدہوا ہے' اور جوری انسان کو کئویں ہے نکا لئے کے لئے ڈالی گئی تھی' وہ پھندا بن کر اس کے گلے میں پڑگئی ہے اور یہ پھنداروز بروز تنگ ہے تنگ ہوتا چلا جارہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نظامِ خلقت میں جس چیز کو دوسری چیز کا محکوم خلق کیا گیاہ 'اے فلفے'اعلائے' مقالے اور تقریر کے ذریعے اس چیز پر حاکم نہیں بنایا جاسکتا علم' فکراور فلسفہ دنیا کی طبعت (nature) پر تو حاکم ہے' لیکن انسانی طبیعت کا محکوم ہے۔ انسانی حقوق جب تک صرف ایک فلسفے کی شکل میں رہیں گے طبعاً انسانی طبیعت کے لئے ان کی حیثیت ایک آلہ کار کی کار ہے۔

آج ہم ایک ایس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں انسانی طبیعت کی محکوم چیزوں نے بہت فروغ حاصل کرلیا ہے اور بہت مستحکم ہوگئی ہیں 'لیکن جو چیز اس کی طبیعت پر حاکم ہے وہ کمزور رہ گئی ہے 'بیاس نے کم از کم اُن دوسری چیزوں کے برابر ترقی حاصل نہیں کی ہے۔ چنانچہ انسانی طبیعت کے محکوم مسائل میں اس قدرتر قبول کا نتیجہ بیر آمد ہوا ہے کہ جو خض جس راہ پر چل رہااور جس مقصود کا طالب ہے اس پر تیزر قاری اور قوت کے ساتھ رواں دواں ہے لیکن اس کی خواہشات کی نوعیت زندگی اور زندگی کے مقصد کے بارے میں اس کے انداز قراور اس کے جذبات ور بھائی ہیں جوانسان کی طبیعت پر حاکم ہیں جنوبات ور بھائیات اور اطیف احساسات اور آخر کار ان مسائل میں جوانسان کی طبیعت پر حاکم ہیں جنوبات ور بھائیات کی طبیعت پر حاکم ہیں ا

کوئی معمولی ی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔

انسان نے حتی الا مکان اپنے اردگر دکے ماحول کو تبدیل کیا ہے کیکن اپنے آپ کواور اپنے اندازِ فکر کو اور اپنے جذبات ور جحانات کو تبدیل نہیں کر سکا یانہیں کرنا چاہتا۔ آج کے انسان کی مشکلات کی جڑای جگہ تلاش کرنی چاہئے۔ جیسا کہ انسان کو دین روحانیت ایمان اور نجی کی ضرورت کی بنیادوں کو بھی ای مقام پر تلاش کرنا چاہئے۔

عظيم اسلام مصلح اورمفكرا قبال كتب بي:

''انسانیت کوآج تین چیزوں کی ضرورت ہے: دنیا کی روحانی تعبیر ُفرد کی انفرادی آزادی (۱) اور دنیا پر اثر انداز ہونے والا ایسا بنیادی اصول جو روحانی بنیاد پر انسانی سوسائٹ کے تکامل کی توجیہ کرے۔''

وه مزيد كتي بين:

"اس میں شک نہیں کہ جدید پورپ نے نظریاتی اور مثالی سٹم بنائے ہیں الیکن تجربہ تاتا ہے کہ جو حقیقت صرف اور صرف علی محض کے رائے حاصل کی جائے اس میں زندہ اعتقاد کی حرارت نہیں ہو عتی جو صرف ذاتی الہام سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل محض نے نوع بشر پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے جبکہ دین ہمیشہ لوگوں کی ترقی اور انسانی معاشروں میں تبدیلی کا باعث رہا ہے۔ پورپ کی مثالی گرئ ہرگزاس کی زندگی میں ایک زندہ عامل کی حیثیت حاصل نہیں کر تکی ہے اور اس کا نتیج ایک جران پریشان "میں کی صورت میں سامنے آیا ہے جوایک دوسرے کے ساتھ ناہم آ ہنگ جمہور یتوں کے درمیان اپنی تلاش میں ہے کہ جن کا واحد کام مالداروں کے لئے غریوں سے استفادہ کرنا ہے۔ میری بات پریشین کیجے کہ آج کا بورپ انسانیت کے اظلاق کی ترتی میں سب سے بڑی

و صرف سیای اوراجهٔا گی آ زادیان کافی تهیں ہیں۔

ركاوك ہے۔"(1)

اگر ہندوستان کا مرحوم وزیراعظم نہروا ایک مت تک لا دینیت میں زندگی ہر کرنے کے
بعدا پی عمرے آخری جصے میں خدا کی تلاش پر آبادہ ہوتا ہے اوراس بات کا معتقد ہوجاتا ہے کہ
"وہ جدید تدن جو { آج }رواج پار ہا ہے اس کے معنوی خلا کے مقابلے میں ہمیں کل سے زیادہ
روحانی اور معنوی جوابات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔" اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی آج کی
مشکلات کی اصل جڑکو ہمجھ چکا ہے اوراس نے یہ بات جان لی ہے کہ آج کے انسان کو کسی بھی
دوسرے دور سے زیادہ روحانی اور معنوی آزادی کی ضرورت ہے اوراس ضرورت کو انسان کے
انداز فکر اوراس کے تصور کا منات (جس کے تحت وہ اس کا منات اور زندگی کو با مقصد سمجھ عبث اور
فضول نہیں) میں بنیا دی تبدیلی لائے بغیر پورانہیں کیا جاسکتا ہے۔

اوراگر بم "برنار وشا" كود كيفة بين جوكبتا بك

''میں یہ پیشگوئی کرتا ہوں اور ابھی ہے اس کے آٹار بھی نظر آئے گئے ہیں کہ محکما دین مستقبل کے بورپ کے لئے قابلِ قبول ہوجائے گا۔ میرے خیال میں اگر ان میسا کوئی انسان جدید دنیا کا فرمانروا ہوجائے 'تو وہ دنیا کے مسائل اور مشکلات کے حل میں اس طرح کا میاب ہوگا کہ سکے اور سعادت کے سلسلے میں انسان کی تمنا بوری ہوجائے گی۔''

توبیاس لئے ہے کہ وہ بیمحسوں کرتا ہے کہ دنیا کی روحانی تغییر اورلوگوں کی روحانی آزادی کی ضرورت کے علاوہ عالمی تا ثیرر کھنے والا ایسا بنیا دی اصول بھی در کارہے جوانسانی معاشرے کے کمال کی روحانی بنیا دیرتو جیہ کرے اور بقول اقبال:''ایسی وجی پڑجنی ہو جوز ندگی کی اندرونی ترین گہرائی ہے بیان ہوئی ہوا وراس کی شکل کے ظاہر کو باطنی رنگ دے۔''

قرآن كريم اپني دلنشين اورخوبصورت آيات مين تين چيزوں كوانسان كي شديدترين

#### ضروريات شاركرتا ب:

ا۔''اللہ'' پرایمان۔اس بات پرایمان که'' ونیا کا ایک مالک ہے جس کا نام خداہے''۔ بالفاظِ دیگر دنیا کی روحانی تفسیر۔

۲۔ رسول اور اس کی رسالت پر ایمان ۔ یعنی ایسی آ زادی بخش اور جاندار تعلیمات پر ایمان جو معاشرے کے کمال کی روحانی بنیاد پرتفییر کرے اور ظاہری زندگی کومعنوی رنگ دے۔ ۳۔ خدا کی راہ میں جان و مال ہے جہاد (۱) یعنی معنوی آ زادی اور آ زادگ ۔ ان ضروریات سے زیادہ واضح کوئی اور ضرورت نہیں مل سکے گی۔

مختلف مکاتب مالک ادیان اور خداجب کے درمیان صرف اسلام ہے جوان متیوں ضرور بات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام کے ظبور کو چودہ سوسال گزرجانے کے باو چود آج بھی دنیاای قدراس کی مختاج ہے جنٹی روزِ اوّل تھی۔ جس دِن ان ضرور یات کا احساس عام ہوجائے گا (اوروہ دِن دورنہیں) اس دِن انسان کے پاس اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں ڈال دینے کے سواکوئی اور چارہ نہ ہوگا۔

آئ تمام مذاہب سے ایک قسم کی دوری واضح طور پردکھائی دیتی ہے۔ اسلام بھی اپنے اندر
ایک قسم کے بحران سے دو چارہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے کلیسا کی غلطیوں کو بھگت
رہا ہے۔ { یورپ کی } نشاۃ ٹانیہ کے دور میں کلیسانے سائنس اور تدن کے خلاف جس غلط روعمل کا مظاہرہ کیا' اُس نے عموی طور پر مذہب کی حیثیت پر کاری ضرب لگائی اور طحی افکار {رکھنے والے لوگ } ہیں بجھنے لگے کہ علم ودانش کی مخالفت دین و مذہب کی خاصیت ہے۔ بیرائے زیادہ عرصے قائم نہیں رہے گی ۔ آئ بھی جن لوگوں نے کم از کم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے' اُن پر واضح ہے کہ اسلام اور کلیسا کا معالمہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسلام خودایک عظیم تدن کا بانی ہے اور اس

ا ـ تُؤَمِنُونَ بِاللهِ وَ رُسُولِهِ وَ تُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِاَمُوالِكُمُ وَ اَنْفُسِكُمُ (الشاورائكرسول يرايمان ئة وُ اورراهِ خداش اليه جان ومال سے جهاد كرو مورة صف ١١١ ية يه ١١)

نے اپی پُر افتخار تاریخ میں جامعات (universities) بنائی ہیں نابغ روزگار وانشور و نیا کے حوالے کئے ہیں اور علم و تدن کی ہڑی مدد کی ہے۔ یہ لوگ (تاریخ اسلام کے مطالعے ہے) انسانی تدن کے لئے اسلام کی عظیم اور فخر ہے سر بلند کرویئے والی خدمات کی قدر و قیمت اور آج کے یورپ پر اسلامی تدن کے عظیم احسان ہے آگاہ (ہوتے ہیں) اور انہیں معلوم (ہوجاتا ہے) کہ جو چیز اسلام کے بارے میں درست ہے وہ اس کے بالکل برعس ہے جو کلیسا کے بارے میں صادق آتی ہے۔ کلیسا نے نصر ف کسی تدن کو وجو دئیس بخشا بلکہ جس تدن نے اسے قول کیا اس نے اسے بھی تباہ کردیا۔ لیکن اسلام بذات خود ایک شائد ارتدن وجود میں لایا اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو خود ایک شائد ارتدن وجود میں لایا اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو خود ایک ہمہ جہت تبدن کی بنیا در کھنے میں کا میاب ہوا۔ بقول شخ محموم دہ:

''یورپ نے جس دن سے اپنے مذہب کوچھوڑا ہے'تر تی کی ہے اور ہم نے جس دن سے اپنے مذہب کوتر ک کیا ہے' زوال میں مبتلا ہوئے ہیں۔'' ان دو مذاہب کا فرق بہیں سے واضح ہوجا تا ہے۔۔۔ یورپ نے عالم اسلام سے تعلق پیدا ہونے کے بعدا پنامذہب چھوڑا' اور ان کا { اپنے مذہب کو } چھوڑ نا اسلامی اقدار کی جانب ان کے جھکاؤ کی صورت میں واقع ہوا۔



### ب:اسلامی موج

تشی کومکن بناتے ہیں اور بہتصاو برعقل کے قاضی کے سپر دکر دی جاتی ہیں۔

یں وجہ ہے کہ طبیعت میں موجود ہر چیز جب تک ہے متموّن ہے حرکت وجنبش میں ہے۔ اور جب تک متموّن اور حرکت وجنبش میں ہے اُس وقت تک موجود ہے۔ موجز ان اور حرکت میں نہ ہونا' نیستی اور نابودی کے مترادف ہے۔

> ماهل افناده گفت گرچه بمی زیستم آه نه معلوم شد آیج که من هیستم موج زخود رفته ای تیز خرامید و گفت مستم اگر می روم گر زوم نیستم(۱)

امواج اپنی ذاتی خصوصیت کے مطابق اپنی پیدائش کے ساتھ ہی پھیلتی اور وسعت اختیار کرتی رہتی ہیں مسلسل اپنا دائر ہ بڑھاتی رہتی ہیں محیط اور مرکز کے فاصلے میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔اور دوسری طرف جتنا اپنے دائر کے کو سیج کرتی ہیں اتنا ہی اُن کی قوت شدت اور طول میں کی آتی جاتی ہے بتدریج کمزور ہے کمزور تر ہوتی جاتی ہیں اور اُن کا طول کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ (کم از کم ہماری نظریں) نیستی و نا بودی کی طرف بڑھتی جاتی ہیں اور د نیا ہے عدم ہے جاتا ہیں اور د نیا ہے

موجوں کا ایک دوسرے سے نگراؤ' ان میں موجود کمزور موج کے بے اثر ہونے کا سبب بنتا ہے ۔ طاقتور موجیس کمزور موجوں کے پھیلاؤ کوروک دیتی ہیں اور انہیں ملک عدم روانہ کردیتی ہیں۔لہذار کاوٹوں اور زیادہ طاقتور عوال نے نگراؤ امواج 'حوادث اور مظاہر کا نئات کو ناپود کردیے والے عوامل میں ہے ایک اور عامل (factor) ہے۔ حکما اس قتم کی نیستی اور ناپودی کو جور کاوٹوں

۱۔ایک طرف ساکت پڑے ہوئے ساحل نے کہا کہ میں نے طویل زندگی بسر کی ہے لیکن میں میں معلوم ندکر سکا کہ میں کون ہوں۔ازخودرفتہ موج نے تیز تیز چلتے ہوئے کہا اگر میں مو بڑن رہوں تو ہوں ادرا گرسا کت ہوجا وَل تو نہیں ہوں۔

سے نکراؤ کی وجہ ہے واقع ہوتی ہے''موت اختر ای'' کہتے ہیں اور پہلی قتم کی نابودی کوجس کی وجہ بقا کی قوت کا خاتمہ ہوتی ہے''موت طبیعی'' کہتے ہیں۔

"هُوْ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِّنْ طِيْنِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَ آجَلَّ مُّسَمَّى عِنْدَهُ."(1)

انسانی معاشرہ بھی اپنے اندر پیش آنے والے جھوٹے بڑے اور مفید یا مفروا قعات کے مجموعے کے ساتھ موج ، جنبش طوفان اور لرزش سے بھر پورا یک سمندر ہے۔ اس سمندر کی موجیس بھی بندر ن کوسعت افتیار کرتی ہیں اور ہا ہم گرا کرا یک دوسرے کومغلوب کرتی رہتی ہیں ۔ لیکن ان موجول کے برعکس جن کی وسعت بردھتی ہے تو ان کی طاقت وقوت کم ہوجاتی ہے اور وہ نا بود ہو جاتی ہیں اس وسیع و عریض سمندر کی بعض موجیس ایسی ہیں کہ جتنا جتنا ان کے دائر کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے ان کی طاقت وقد رہ اور طول بردھتا جاتا ہے اور مخالف امواج کے ساتھ ان کے مقابلے کی قوت بردھتی رہتی ہے۔ گویا ان میں حیات کی ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہواں کے مقابلے کی توت بردھتی رہتی ہے۔ گویا ان میں حیات کی ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہواں کے اندر'' نمو'' اور رشد کی ایک پر اسرار قوت پوشیدہ ہے۔

جی ہاں! بعض اجمّاعی موجیس زندہ ہیں۔ زندوموجیس وہی ہیں جن کا سرچشہ جوہر حیات ہے ان کا راستہ زندگی کا راستہ اور ان کا زُخ تر تی و تکامل کا زُخ ہے۔ بعض فکری علمی اخلاقی اور ہنری (artistic) تحریکیں اس لئے زندہ جاویدرہ جاتی ہیں کہ خود زندہ ہیں اور زندگی کی پراسرار طاقت کی صامل ہیں۔

公

زندہ ترین اجماعی امواج 'وینی امواج اور دین تحریکیں ہیں۔ان امواج اوران تحریکوں کا جوہر حیات اور فطرت زندگی کے ساتھ بندھن دوسری تمام چیزوں کی نسبت زیادہ حقیقی ہے۔ کسی

ا۔ وہ ایک ذات ہے کہ جس نے تم کوشی ہے پیدا کیا ہے اور پھرا کیک مدت کا تعین کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس بھی ہے۔ (سور وَانعام ۲ \_ آیت ۴ )

بھی دوسری حرکت اور کسی بھی دوسری موج میں زندگی کی اس فقد رتوانائی اور رشدونمو کی اس قدر طاقت نہیں یائی جاتی ۔

تاریخ اسلام اس اعتبارے انتہائی سبق آ موز اور جھنجوڑ دیے دیے والی ہے۔ اسلام ابتدا بیں ایک بہت معمولی موج کی صورت بیں ظاہر ہوا تھا۔ جس دِن حفرت مجمد بن عبد الله صلی الله علیہ وآلد وسلم کو و''حرا'' سے نیچ تشریف لائے اس حال بیں کدان کی اندرونی دنیا دگرگوں ہو چکی تھی اور وہ غیب کے سندراور ملکوت اعلی مصل اور فیوضات الہی سے لبریز ہو چکے تھے اور آپ نے میصدادی کہ: فیو لُمو الا إلله بلًا اللّٰه تُفلِخوا. (لاالدالا الله کہدو تم کامیاب ہوجاؤگ)' اُسی دن سے اس موج کا آغاز ہوگیا۔

دنیا میں شور وغل اور شان وشوکت کے ساتھ وجود میں آنے والی ہزاروں امواج کے برخلاف نیدموج اولین ایام میں ایک ایسے گھر کی چار و بوار کی تک محدود تھی جس میں صرف تین افراد محد تخد یجہ اور علی کے سواکوئی اور نہ تھا۔ پچھ ہی عرصے بعد بیموج مکہ کے تمام گھروں میں داخل ہوگئی۔ تقریباً دس سال بعد مکہ ہے باہر خصوصاً مدینہ میں بہنے گئی اور پچھ ہی عرصے بعد جزیرة العرب کے تمام مقامات پر چھا گئی اور پھر نصف صدی ہے بھی کم مدت میں اس کا دامن اُس زمانے کی بوری متمدن دنیا تک بوری متمدن دنیا تک بھیل گیا اور اس کی آ واز ہر گوشی شنوانے تی۔

اس موج نے جیسا کہ زندہ موجوں کی خاصیت ہوتی ہے اپنی وسعت اور پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اپنی قوت وطاقت اور طول کو بھی بڑھایا۔ ان چودہ صدیوں میں کوئی وین کوئی آئین کوئی اسلام کا اثر قبول نہ کیا ہواور کوئی ایسا متمدن مقام مسلک اور کوئی تحر کیے ایسی نہیں ال سکتی جس نے اسلام کا اثر قبول نہ کیا ہواور کوئی ایسا متمدن مقام نہیں پایا جاتا جہاں اسلام نے نفوذ نہ کیا ہو۔ آج بھی چودہ صدیاں بعد اور بعثت کی پندر ہویں صدی کے آغاز میں انسان اسلام کی تدریجی وسعت اور اسکی دن بدن بڑھتی ہوئی قوت وقد رت کا فظارہ کررہا ہے۔

تاریخ اوراعدادوشارنشاند ہی کرتے ہیں کداس مقدس دین نے صدی بیصدی ترتی کی ہے اوراپنے ماننے والوں کی تعداد ہیں اضافہ کیا ہے اور بیتر تی تدریجی اور طبیعی رہی ہے اورا گراندلس جیسی سرز مین طاقت کے زور پراسلام کے مقد س اور عظیم الشان پر چم کے سائے سے محروم کی گئی تو زیادہ بڑے اور زیادہ آبادی رکھنے والے علاقے جیسے انڈونیشیا اور چین وغیرہ نے پوری رغبت اور فخر کے ساتھ اس کی چیروی کو قبول کیا ہے۔

قرآن مجیداسلامی تحریکی نشو ونماکی خاصیت کواس طرح بیان کرتا ہے:

دسی انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی گی ہے جس میں پہلے پہل نازک سبزہ
زمین سے نمودار ہوتا ہے اسکے بعد خداا سے طاقتور بناتا ہے ' پھرا سے موٹا کرتا ہے '
اسکے بعد وہ اپنے شخ پر کھڑا ہوجاتا ہے ۔ تیزی کے ساتھ اس کا نشو ونما پانا اور
اس کی سبزی اور تر وتازگی کسانوں کی خوثی و مسرت کا باعث ہوتی ہے 'تا کہ اس
طرح خداکا فروں اور بدخوا ہوں کوجلائے۔''(1)

اسلائ تحریک نے اپنی چودہ سوسالہ تاریخ میں اپنی مخالف خطرناک امواج جیسے تو می نہ ہی ا سیاسی اور ثقافتی امواج کا سامنا کیا ہے۔ ان دیواروں اور رکاوٹوں کونظر انداز کر دیتے ہیں جو متعصب اور ضدی جاہل عربوں نے ابتدائے اسلام میں اس مقدس موج کے سامنے کھڑی گئی تھیں اور جو کیے بعد دیگر کرتی چلی گئیں۔ تاریخ اسلام بالخصوص اس کے ابتدائی دوسوسال مخالف نہ ہی تو می اور سیاسی امواج سے بھر بے پڑے ہیں جن میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کرکئی اور نیست و نابود ہوگئی اور اب تاریخ میں ان کے نام کے سوا کچھ بھی باتی نہیں ہے۔ صرف اس ایک صدی کو لے لیجے اس میں مغربی استعاریوں نے اسلام کے خلاف ہر کمزور شکے کا سہارالیا ہے اور اس سے فائد واٹھانے کی کوشش کی ہے۔

ان ہے بڑھ کران چودہ صدیوں میں اٹھنے والی فکری' فلنٹی' علمی اور پھر ثقافتی تحریکیں اور موجیں ہیں ۔ ثقافتی تحریکیں کسی شئے اور کسی ہستی کے خلاف مزاحمت نہیں کرتیں' کیکن وہ ہر رکاوٹ

ا." ..... مَنْلَهُمْ فِي التَّوْزَةِ وَ مَثْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَرَرُعِ اخْرَجَ شَطْنَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعُ لِيَعِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ." (١٩٥٥ ﴿ ١٨٦] يت٢٩)

کواپے سامنے سے ہٹادیتی ہیں اوراپی راہ میں حاکل ہونے والے ہر قدیم درخت کو جڑے اکھاڑ چھیکتی ہیں۔

اسلام نے اپنی چودہ سوسالہ تاریخ میں نہ صرف یہ کہ کی ثقافتی تح کیک سے ضرب نہیں کھائی' بلکہ خود عظیم ثقافتی تحریکوں کا موجد رہا ہے۔اس نے تدن اور ثقافت سے استفادہ کیا' اس کی رہنمائی کی اور اس کوزندگی اور ایمان عطا کیا اور اسے قوت واشحکا م بخشا۔

آج جبد بیسویں صدی کا دوسرانصف ہاور نظریات اور عقائد کی جنگ کا دور ہے آج بھی اسلام ان کا بخت رقیب سمجھا جاتا ہے۔ وہ خودان سے استفادہ کرتا ہے یا چرکا میالی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ جاندار ہونے اور جاودانی ہونے کی اس سے بہتر اور کیا علامت ہو گئی ہے؟! اسلام نے ایک طرف تو عقل کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کیا ہوا ہے عقل کو دین کے ایک بنیادی رکن کے طور پر قبول کیا ہوا ہے بلکہ اس سے بڑھ کرا سے باطنی پیغیبر کہا ہے۔

دوسری طرف اس نے نملک وملکوت ٔ دنیاو آخرت ٔ جسم وروح ' ظاہر وباطن' مادہ و معنی کوایک ساتھ مدنظر رکھا ہے اور ہر طرف نظر رکھتے ہوئے ہرتسم کی افراط و تفریط سے اپنادامن محفوظ رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے '' مکمل پروگرام' ' کوائل قیادت اور لائق نفاذ کرنے والوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

اس لئے عجیب نہیں ہے کہ آج جب پورے چودہ سوسال بعد ہم اس مقدس دین کے شاندار کارنا مے کامطالعہ کرتے ہیں' تواسے افتخارات سے لبریز پاتے ہیں۔

اس مفاد پرست اور جاہل گروہ کوچھوڑ نیے'جوا پے اسباب کی بنا پر جوکی پر مخفی نہیں ہیں'گاہ بگاہ اسلام کے بارے میں نا گوارا ظہار رائے کرتا ہے' عالمی ضمیر عدل اللی کا میزان ہے' حقیقت ہمیشہ کے لئے چھپی نہیں رہتی' تجربے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حقیقت دشمن کے ضمیر کوجھنجوڑتی ہے اوراے انصاف کرنے پرمجود کردیتی ہے۔

ان چودہ صدیوں میں عیسائی اسلام کے طاقتو رترین اور منظم ترین مخالف رہے ہیں۔جب ہم اس طاقتورر قیب کے فیصلوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر دور میں سچائی اورانصاف کی طرف ماکل ہوئے ہیں۔ یہ بجائے خودا کیے طرف غالمی خمیر کی ایک نشانی اور دوسری طرف اسلام کی حقانیت کی علامت ہے۔

الیک زندہ موج جس نے دنیا کی ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کیا ہو مقکرین فلاسفہ اور دانشوروں کی زبردست عقلوں کو اپنے سامنے جھکنے اور دشمن کو منصفانہ فیصلے پر مجبور کیا ہوا ور جو مسلسل رشد ونمو کی حالت میں ہوئیہاں تک کہ جس نے ستر کروڑ انسانوں ہے(۱) اپنے آپ کومنوا یا ہوؤوہ صرف اور صرف ایسی ہی چیز ہو گئی ہے جس کا سرچشمہ 'وی' ہو جو بشر کے لئے خدا کا پیغام ہواور جے انسان کی نجات کے لئے بھیجا گیا ہو۔ ایک ایسی موج جو ایک انسان کے ذبین سے اٹھی ہووہ میں صورت اس قدر ضاصیت اور اگر کی حامل نہیں ہو گئی۔

جے' کیار چرت کی بات نہیں ہے کہا یک' اُمّتی'' انسان اا لیک ایسا شخص جسنے کی کے سامنے زانوئے تلمذ نہ نہ کیا ہوا اور جو جا ہلوں' اُمّتِ سوں' کے درمیان ا' ایک لیم سرز مین پر رہتا ہو جہاں جہالت فساؤ خود خرضی اور خود پر تی کے سوا پھھ نہ ہوا وہ اٹھے اور ایکی باہر کت اور مفید تح یک ایجا دکرے؟

لَى إلى: فَامَّا الرَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآءٌ وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُكُ فِي الْاَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْاَمْفَالِ. (٣)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيُمُ.

公公公

ا۔اس وقت کے اعداد وشار کے مطابق۔

۲۔ پھوک اور بیکار جھاگ تو ختم ہوجا تا ہے الیکن جو چیز لوگوں کے لئے سود مند ہوتی ہے وہ زمین میں باتی رہتی ہے۔ (سورة رعد ۱۳ اے ہے ۱۷)

## مقدمه

اسلام كى نظر مى اوليائ النى اور نى اكر مسلى الله عليه وآله وسلم به كرائمة اطهار عليهم السلام تك پيشوايان اسلام بالفاظ ويكر معصومين كى سيرت شناخت كاليك وريد ب-اپ مقام بران كا كلام ان كى شخصيت يعنى ان كى سيرت اور دوش شناخت كاليك سرچشمه برست البى اور البى اور البى المورى شرح في فرق تبيس ب- اوراى طرح سيرت المترة مارك لئة ايك منع ورس بان دونوں ميں كوئى فرق تبيس ب- الله قد تكان فير مجوا الله و الله منوة خسسنة قِلَمَنُ كَانَ يَوْ جُوا الله وَ الله وَ الله و ا

یہ بات کہ سرت النبی کے کیا مراد ہے' اور یہ کس صورت سے ہمارے لئے شناخت کا ایک منبع ہے' اس بات کی وضاحت ہم بعد میں عرض کریں گے۔ یہاں ہم صرف ایک نکتۂ عرض کررہے ہیں:

ا۔ سور کا از اب ۳۳۔ آیت ۲۱ تم میں ے اسکے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمون محل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت ے امیدیں دابستہ کئے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت کثرت ہے یاد کرتا ہے۔ }

ہم نے جوظلم قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے وہی ظلم تیغیراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورائمہ ا طاہر ین علیہم السلام کی سیرت کے ساتھ بھی روار کھا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایسے بھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو پیغیر تھے یا جب کہاجا تا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایسے بھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو علی بھے تم علی سے ہمارا موازنہ کرتے ہو؟! نبی اکرم سے ہمارا تھا بل کرتے ہو؟! امام جعفر صادق سے ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟! وہ حضرات تو '' زآب و خاک وگر و شہر و دیار دگر نذ' (وہ تو ایک دوسری آب و خاک ایک دوسرے شہرو دیارے تعلق رکھتے ہیں ) اُن کا خمیر کسی اور جہاں سے ہے؟! اور چونکہ ان کا خمیر کی اور جہاں ہے متعلق ہے اس لئے ہمارا ان سے کوئی روائیس بن سکتا ۔'' کاریا کا ان راقیاس ازخو دمگیر'' نیک لوگوں کے مل کا پی ذات سے قیاس دیکروں

کبی کبی ایک قوم کے لئے ایک مصرع طاعون کی و با سے سوگنا زیادہ نقصائدہ ہوتا ہے۔

دنیا کے ایسے گراہ کن مصرعوں میں ہے ایک ہیہ ہے کہ: '' کارپاکان راقیاس ازخود مگیر'' البند شاعر

کزد دیک اس مصرع کے معنی کچھاور ہیں اور ہمارے در میان اسکے پچھاور معنی رائج ہیں۔ ہم کہنا

چاہتے ہیں کہ اپنے کا موں کا پاک لوگوں کے کا موں ہے قیاس نہ کرو اسے ہم ان الفاظ ہیں اوا

کرتے ہیں کہ: '' کارپاکان راقیاس ازخود مگیر'' یہ مولانا روم کا شعر ہے جو ایک واستان کے

در میان آیا ہے اور وہ داستان پچھاور کہر رہی ہے اور جو ایک فرضی داستان ۔ وہ کہتے ہیں کہ: ایک

پر چون فروش کے پاس ایک طوطا تھا: '' بود بھالی مراور اطوطی ای '' ۔ یہ طوطا بول تھا اور اس کے ساتھ

پر چون فروش کے پاس ایک طوطا تھا: '' بود بھالی مراور اطوطی ای '' ۔ یہ طوطا بول تھا اور اس کے ساتھ

با تیں کیا کرتا تھا۔ دکا ندار اس ہے بھی بھار ایک طلازم کا کام بھی لے لیا کرتا تھا۔ بھی بھی کہتا تھا۔ دکا ندار اس

عہوش تھا۔

ایک دن بے چارہ بیطوطا شاہدایک ڈ بے سے دوسرے ڈ بے کی طرف اُڑ رہاتھا'یا شاہد ایک مرتبان سے دوسرے مرتبان کی طرف جار ہاتھا کدروغنِ بادام کا ایک مرتبان الٹ گیا۔ مزید بیک ٹیرتبل دوسری چیزوں پربھی گراادر کئی چیزیں ضائع ہوگئیں اور دکا ندارکوایک بڑانقصان ہوگیا۔ باوجود یک دکاندارطوطے ہے بہت محبت کرتا تھا' لیکن اس روز اس نے طوطے کو پیٹ ڈالا: تیرا ستیانا س تو نے مید کیا کردیا! اس نے طوطے کی الی پٹائی کی کداس کے سرکے بال جھڑ گئے۔اس کے بعد سے طوطے نے خاموثی اعتیار کرلی اورایک لفظ بھی نہیں بولا۔

دکاندارکواپنی حرکت پر پشیمانی ہوئی: پس نے کتنا براکیا اپنے خوش خوال پیارے طوطے کے ساتھ میں نے یہ کیا کر دیا! اس نے سب پھی کردیکھا اسے مزے دارکھانے دیئے پیارکیا الکیکن طوطا اسکے سامنے بول کے نہ دیا۔ ای طرح ایک مدت گزرگئی۔ ایک دِن ایک گنجا آ دی کوئی چیز خرید نے دکان پرآیا۔ طوطے نے اسے دیکھا کہ اس کا سرگنجا ہے۔ جیسے ہی اسکے سمنج سرکودیکھا ، فور آبول اٹھاا درکہا:

از چہ ای کل با کلان آمیختی تو گر از شیشہ روفن ریختی کہنےلگا: کیاتم نے بھی روغن بادام گرایا تھا جوتمہارا سربھی گنجا ہو گیا؟ طوطا دوبارہ بولنے لگا۔

مولانا یہاں ایک بات کہتے ہیں'اورا سکے بعد بزرگوں کواپنی ہی طرح بجھنے والے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں طوطے نے اپنے آپ کو معیار بنالیا تھااور پھراس سخنج کا اپنے آپ سے موازند کیا تھا۔ یعنی شخبے کواپنے جیسا مجھ لیا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کدایسانہ کرڈ بزرگوں کو اپنے جیسانہ مجھو۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ یہ بہت بڑی ملطی ہے کہ ایک انسان جوایت آپ میں بعض جذبات موجود پاتا ہے (وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی بچھنے لگتا ہے )۔ مثلاً ایک شخص جوایک نماز بھی حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا'وہ کہتا ہے: ار سے صاحب! دوسر ہے بھی ایسے ہی ہیں۔ کیا کوئی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟! یعنی وہ اپنے آپ کو دوسروں کا معیار بنالیتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں دوسروں کو اپنی طرح نہیں مجھنا چاہئے۔ ''کار پاکان راقیاس ازخود مکیز'' یعنی اپنے آپ کو نیک لوگوں کے لئے معیار قرار نہ دد۔ یہ بالکل صبح بات ہے۔ لیکن ہم اکثریہ شعر پڑھتے میں اور کہتے ہیں: دوسروں کوا پنامعیار نہ بناؤ ' یعنی بیتم کیا سو چنے گلے ہو کہ میں نبی اکرم جیسا بن جاؤں ( یعنی نبی کی بیروی کروں ) 'علی کی ہانتداوران کا بیرو بن جاؤں \_

ای لئے ہم کہتے ہیں کہ پیشعر ہمارے درمیان گراہ کن ہوگیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن کواٹھا کر بلندطاق پر رکھ دیا ہے اسی طرح ہم نے سیرت انبیا اولیا اور خاص طور پر سیرت النبی اور سیرت معصومین کوبھی اٹھا کراو نچے طاقوں کی زینت بنادیا ہے۔ ہم کہنے گئے ہیں کہ: وہ تو نبی ہیں ' جناب فاطمہ بھی جناب فاطمہ ہیں امیر الموشیق تو امیر الموشیق ہیں امام حسیق تو امام حسیق ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر طویل عرصے تک بھی ہمارے سامنے تاریخ پیغیر ہیان کی جائے ہے۔ بھی ہمارے لئے سیجی ہمارے کے بیان کی جائے ہے۔ فرشتوں نے بال بی ہوگا جیسے یہ کہا جائے کہ:
فرشتوں نے عالم بالا میں نورکا م کیا ہے۔ ٹھیک ہے فرشتوں نے کیا ہے ہمارااس سے کیا تعلق ااگر ایک مدت تک ہمارے سامنے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بات کی جاتی رہے جب بھی ہمارے کا نوں پر جوں تک ندرینگے گی۔ ہم بھی کہیں گے کہ علی تو ہمارے لئے معیار نہیں بن سے ہمارے کا نوں پر جوں تک ندرینگے گی۔ ہم بھی کہیں گے کہ علی تو ہمارے لئے معیار نہیں بن کئے۔ ایک عرصے تک ہمارے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی با تیں کرتے رہیں کیاں ہم پرکوئی الرنہیں ہوگا اور ہم امام حسین کی راہ پرایک قدم بھی نہیں بڑھا کیں گے۔ کیونکہ ''کار پاکان راقیاس از خود مگیر'' یعنی شناخت کا بیمر چشم بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی مارے لئے پینیمر کی بجائے کوئی فرشتہ بھی جم سے چھین لیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی مارے لئے پینیمر کی بجائے کوئی فرشتہ بھی دیتا۔

پیغیر انسان کامل علی یعنی انسان کامل حسین یعنی انسان کامل زہرا یعنی انسان کامل یعنی ان میں بشری امتیازات فرشتوں ہے بھی بالانز کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یعنی انہیں ایک بشر کی طرح بھوک گئی ہے تو کھا ٹا کھاتے ہیں 'پیا ہے ہوتے ہیں تو پانی چیتے ہیں انہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں ہے جہت کرتے ہیں ان میں جنسی جبلت بھی پائی جاتی ہے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ اس لئے قابل افتدا بن کتے ہیں۔ اگر ایسے نہ ہوتے تو بیاوگ امام اور پیشوانہ ہوتے۔

اگر نعوذ بالله امام حسین علیه السلام میں ایک انسان کے جذبات ندہوتے ' یعنی جس طرح

ایک انسان کواپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اس طرح امام اپنے بیٹے کو پینچنے والی تکلیف سے رنجیدہ نہ ہوتے اوراگران کے بچوں کوان کی آئھوں کے سامنے کلڑے کلڑے کر دیا جاتا' تب بھی ان کا دِل نہ پیتجااور بالکل ایسے ہوتے جیسے ان کے سامنے ایک کلڑی کوکلڑے کلڑے کیا جار ہاہو تو یہ کوئی کمال نہ ہوتا۔ میں بھی اگراہیا ہوتا تو یہی کرتا۔

انفا قاان کے انسانی جذبات اور بشری پہلوہم سے زیادہ قوی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمالات کے پہلوؤں سے فرشتوں اور جرئیل ایس سے بالاتر ہیں۔ ای لئے امام حسین امام ہو کتے ہیں گئے کہ کہ جب ان کا جوان بیٹا امام ہو کتے ہیں گئے گئے گئے گئے ہوں کہ جات کے مالک ہیں۔ ان سے بھی جب ان کا جوان بیٹا اجازت لینے آتا ہے تو ان کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ ان میں ہم اور آپ سے سوگنا زیادہ شفقت پیدری پائی جاتی ہے {اور جذبات واحساسات کا تعلق انسانی کمالات میں سے ہے کمی خوشنودی کے لئے وہ ان سب جذبات واحساسات کو کچل ڈولتے ہیں۔

فَاسُتَا أَذَنَ اَبَاهُ فَا أَذِنَ لَهُ. آ اَ اور کہا: باباجان! بھے اجازت دیجے؟ فرمایا: جاؤیٹا۔
یہال مور جین نے گااہم عمدہ نکات بیان کے ہیں۔ لکھا ہے: فَنظرَ النّہ فَظَرَ آنِسِ مِنهُ وَ
ازُ حی عَیْنَهُ ایک نگاہ ڈالی اُس خص کی ہی نگاہ جو کی کی زیرگی ہے مایوس ہو کراس کود کھا ہے۔
افسیاتی احتبارے اور روحانی حالات کے انسانی جم پراٹرات کے جوالے سے بیبات بالکل واضح ہے کہ جب انسان کوکوئی خوشجری دی جاتی ہے تو وہ ہے اختیار کھل المحتا ہے اور اس کی آ تکھیں ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہیں۔ اوراگرانسان اپنے کی عزیز کے مربائے بیٹھا ہوتا ہے اوراس کی آ تکھیں ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہیں۔ اوراگرانسان اپنے کی عزیز کے مربائے بیٹھا ہوتا ہے اوراس کی آتکھیں بند ہونے گئی ہیں گویا مربائے گا تو وہ اس کو پنم یا زآتکھوں سے دیکھتا ہے 'یعنی اس کی آتکھیں بند ہونے لگتی ہیں گویا ان پیس ان ہیں اس کے بیٹے نے کوئی کا رہا سانجام دیا ہو یا اس کی شادی کی رات ہو تو آئے ہی گئی آتکھوں سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہم نے حسین کواس حال میں دیکھا کہ ان کی آتکھیں نیم باز تھیں اور وہ اپنے جوان بیٹے کو جی کرکھیں ہے نفظر آئیس مینگہ گویا ہی اگری کشش نے حسین کو چند قدم اپنے چھے در کردیا تھا۔ وہ چاتو دیکھا کہ ان کی آتکھیں نے جیلی کہم نے خید قدم جاتی دیکھا کہ ان کی تیکھیے چند قدم جاتے اور اولے: جوان بیٹے کو دیکھر ہے تھے: فَنظَرَ الْلَیْهِ نَظُرَ آئیسِ مِنگہ گویا علی اکبری کشش نے حسین کو چند قدم اپنے چھے کے خدود میں جاتے کی خور کردیا تھا۔ وہ چاتو دیکھا کہ میں بھی چند قدم چاور ہولیا در ہولیا تھیں کہ جور کردیا تھا۔ وہ چاتو دیکھا کہ میں بھی کے خدود میں جاتھا کے دور کردیا تھا۔ وہ چاتو دیکھا کہ میں بھی کے خدود میں جاتھیا کہ کی کشش نے حسین کو چند قدم جاتھ دور کو کے ان کی کھیل کے خدود کی اس کے حسین کو کو خدود کی اس کے حسین کو کو خدود کی ان کے چھے چند قدم جاتھ دور کو کیا کہ کی کھیل کے خدود کی کو خدود کو کھی کے خدود کی کھیل کے خدود کی کی کو خدود کی کھیل کے خدود کی کھیل کی کو خدود کی کھیل کے خدود کی کھیل کے خدود کی کھیل کے خدود کی کھیل کی کھیل کے خدود کی کو کو کھیل کی کھیل کے خدود کی کھیل کے خدود کی کھیل کے خدود کی کھیل ک

در رفتن جان از بدن گویند ہر نوی سخن من خود بہ چشم خویشتن دیدم کہ جانم می ردد چلتے رہادرآ گے بوصتے رہ بہاں تک کدایک مرتبہ مردا گل کے ساتھ صدابلندگی اور عمر سعد کونخا طب کر کے فرمایا: اے ابن سعد! خدا تیری نسل کو منقطع کردئ جیے تونے میری نسل کو منقطع کیا ہے۔ قطع اللّٰه رَجِمَکَ حَمَا قَطَعُتَ رَجِمِی،

ىپلىنشىت

سیرت کے معنی اوراس کی اقسام

## سیرت کے معنی اوراس کی اقسام

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. و الصلوة و السلام على عبد الله ورسوله و حبيبه و صفية و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته سيّدنا و نبيّنا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطّيبين الطّاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرّجيم: "لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْانِحِرَ وَ ذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا"(1)

شناخت کا ایک سرچشمہ'جس کے ذریعے ایک مسلمان کواپی فکر اور نظریے کی اصلاح اور پھیل کرنی چاہے' بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔

ا یک چھوٹا سامقدمہ بیان کرتے چلیں اور وہ بیا کہ ہم مسلمانوں پرانلہ تعالی کی نعمتوں میں

ا ۔ مورة احزاب ٣٣ ۔ آیت ٢١ { تم میں اس کے لئے رسول اللہ کی زندگی میں پہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور آخرت ے امید دار ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ }

ے ایک نعت اور دوسرے ادبیان کے پیرو کاروں کے مقابل ہم مسلمانوں کے لئے ایک افتخاریہ

ہے کہ ایک طرف تو ہمارے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سارا کلام جسکے بارے میں کوئی شک

نہیں ہے کہ بیآ تخضرت ہی کا کلام ہے بعنی متواثر اور مسلم ہے آج ہمارے ہاتھوں میں موجود

ہے جبکہ کوئی اور دین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ۔ یعنی بیٹی طور پریٹہیں کہرسکتا کہ فلاں جملہ وہ

ہملہ ہے جو مثلاً حضرت موٹی علیہ السلام یا حضرت میسٹی علیہ السلام یا کسی اور پیغیمر کی زبان سے سنا گیا

ہملہ ہے جو مثلاً حضرت موجود ہیں لیکن وہ استے بیٹی اور قطعی نہیں ہیں جبکہ ہمارے پاس اپنے نیگ

کے بکمشرت متواثر جملے موجود ہیں ۔

دوسری طرف ہمارے پیغیبر کی تاریخ انتہائی واضح اور متند تاریخ ہے۔اس اعتبار ہے بھی

ونیا کے دوسرے رہنماؤں کا ہمارے رہنماؤں کے ساتھ کوئی جوزئیس جتی نبی اگرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی زندگی کی باریک اور جزئی با تیں بھی قطعی اور مسلم صورت میں آج ہماری دسترس میں
ہیں 'جبکہ کی اور کے بارے میں ایسائیس ہے۔ سال مہینے 'حتی کہ ولا دت کا دن اور انتہا یہ ہے کہ
ولا دت کا ساتواں دن شیرخوارگی کا دور وہ دور جو آپ نے صحرامیں گزارا 'بلوغت ہے پہلے کا زمانہ'
مربستان ہے باہر آپ کے کئے جانے والے سفر 'نبوت ہے پہلے مجموعی طور پر جو چشے آپ نے
اپنائے شخ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی 'کتنے بچول کی ولا دت ہوئی اور ان میں ہے گئے آپ
اپنائے شخ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی 'کتنے بچول کی ولا دت ہوئی اور ان میں ہے گئے آپ
باتیں۔ یہاں تک کہ آپ کی رسالت اور بعث کے دور کے بارے میں معلومات زیادہ باریکیوں
کے ساتھ موجود ہیں' کیونکہ یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ سب سے پہلے کون اُن پر ایمان لا یا؟ (ایمان
لانے والا} دوسرا اور تیسرا فر وکون تھا؟ فلاں شخص کس سال ایمان لا یا؟ اُن کے اور دوسر ہے لوگوں
لانے والا} دوسرا اور تیسرا فر وکون تھا؟ فلاں شخص کس سال ایمان لا یا؟ اُن کے اور دوسر ہے لوگوں
کے درمیان کیا با تیں ہوئیں؟ انہوں نے کیا کیا کا م کے؟ آپ کا طریقۂ کار کیا تھا؟

جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا زمانہ بڑے صاحبانِ شریعت انبیا میں ہم ہے سب سے زیادہ نزد یک کا زمانہ ہے 'اگر قر آن نے ان کی تائید نہ کی ہوتی 'جس کی وجہے مسلمانانِ عالم حکم قر آن کی روے انہیں ایک بچااور خدا کا نبی مانتے ہیں' تو دنیا میں انہیں ٹابت کرنااور ان کی تائید

کرنا نامکن ہوجا تا۔خودعیسا کی بھی تاریخی حوالے ہے اس عیسوی تاریخ پر قطعاً اعتقادنہیں رکھتے جس کی بنیاد پرمثلاً وہ پہ کہیں کہ حضرت میستی کی تاریخ ولادت کوآج ۵۷ مال گزر چکے ہیں۔ بید كوفى حقق باتنيس ب بلك ايك الي بات بج مع طركايا كياب الرجم كبت بي كدهار ي ني كى جرت كو ١٣٩٥ قمرى سال اور ١٣٥٣ آتشى سال گزر يچے بين (١) تو اس ميں شك كى كوئى عنجائش نہیں \_لیکن یہ بات کر حضرت میسٹی سیج کی ولادت کو 94 مال گزر چکے ہیں 'یہ ایک ایسی بات ہے جے مان لیا گیا ہے' تاریخ ہے اس کی ہرگز تائیز نیس ہوتی ممکن ہے اُن کی والادت اس تاریخ ہے دو تین سوسال قبل ہوئی ہؤیا دو تین سوسال بعد ہوئی ہو۔اوربعض جغرافیائی سیحی (وہ سیحی نہیں جو حضرت میسیٰ سے پرایمان بھی رکھتے ہیں ) تو بیٹک کہتے ہیں کدکیا سے نامی کو کی شخص و نیامیں آ یا بھی تھا' یاسیح ایک افسانوی اورجعلی شخصیت ہے؟ ووتو حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے وجود کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں۔البتہ مارےاعتبارے بیایک بکواس ہے۔قرآن کریم نے (حضرت عیسی کے وجود کی) تائید کی ہے اور ہم کیونکہ قرآن پراعتقادر کھتے ہیں البذااس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ (ای طرح بیرکہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کون لوگ تھے؟ الجیل کس من میں اور حضرت عیسی کے کتنے سال بعد کتابی شکل میں سامنے آئی ؟ کتنی انجیلیں تھیں؟ یرسب باتیں مشکوک ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے لئے سیسر چشمہ خواہ وہ گفتار نبی کا سرچشمہ ہوخواہ کر دارنبی کا سرچشمهٔ وه انتها کی بقیتی اور بزی حد تک قطعی ( صرف قابلِ اعتماد ظنی نہیں )صورت میں موجود ہے۔ بدوہ بات تھی جوہم اس گفتگو کے مقدمے کے طور پر بیان کرنا چاہتے تھے۔

پیٹیبراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجو دِمقدس کی جس چیز ہے ہم استفادے کے ذہبے دار قرار دیئے گئے جیں' وہ ان کی گفتار میں بھی ہے اور ان کی رفتار میں بھی' ان کے قول میں بھی ہے اور ان کے فعل میں بھی۔ لیتی نبی اگرم کا کلام بھی ہمارے لئے رہنما اور سُند ہے اور ہمیں اس سے استفاد و کرنا جا ہے' اور آپ کا فعل اور رفتار وکر دار بھی۔ یہاں اس بات کی پچھوضا حت کرناضروری ہے۔ پہلے کلام اور گفتار کے بارے میں گفتگو کرلیس تا کدا سکے بعدر فار وکر دار کے بارے میں بھی وضاحت کرسکیس۔

## كلام پیغیبرکی گهرائی

بزرگوں کے کلام کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ان کلمات میں بہت ہے ایسے باریک نکات پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ درک کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کے بارے میں خودارشاد فرمایا ہے (او عمل نے بھی نشاندی کی ہے):

"أعُطِينتُ جَوَامِعَ الْكَلِمَ."(١)

'' خدانے مجھے جامع کلمات عطا کئے ہیں۔''

یعنی خدانے مجھے بیصلاحیت عطا کی ہے کہ میں ایک مختفر جملے میں مفاہیم کی ایک دنیابیان کرسکتا ہوں۔

بغیرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے کلام کو برخض سنتا ہے الیکن کیا سنے والا برفر دکما حقہ
آپ کے کلام کی گرائی تک پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! شاید سویس سے نتا نو ہے بھی نہیں پہنچ ۔
ویکھتے ہیں خود نجی اکرم کس طرح اس بات کی پیش بنی کرتے ہیں ۔ حضور کا ایک جملہ ہے جس کا
مفہوم میہ ہے: ''جوکلمات تم مجھ سے سنتے ہوانہیں محفوظ کروان کی حفاظت کر داور آئندہ آنے والی
نسلوں کے حوالے کرد ممکن ہے سنتقبل قریب اور بعید ہیں آنے والی نسلیں میری باتوں کومیر سے
سامنے موجود تم لوگوں سے زیادہ بہتر طور بر سمجھ سکیں۔''

اس مشہور صدیث میں جو ہماری معتبر کما بول میں ہے اور اُن احادیث میں ہے ہے جنہیں شیعہ اور کی دونوں نے روایت کیا ہے اور کافی 'تحف العقول اور دوسری کمآ بول میں موجود ہے' پنج مراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ا۔امانی شیخ طوی۔ ج۲م ۱۹۸ اور ۹۹

"نَصَرَ اللَّهُ عَبُداً سَمِعَ مَقَالَتِیُ فَوَعاها وَ بَلَّغَها مَنُ لَمُ يَسُمَعُها. " " قدا سرخ رو کرے اس بندے کو جومیری بات سے اسے یاد رکھے اور اُن لوگوں تک پیچائے جنہوں نے اے جھے نیس سنا۔"

اسكے بعداس جملے كااضافہ فرمایا:

" فَرُبَّ حامِلٍ فِقُهِ غَيْرٍ فَقِيْهِ وَ رُبَّ حامِلٍ فِقُهِ إِلَى مَنُ هُوَ ٱفْقَهُ مِنهُ. "(١)

اس جلے میں کئی نکات موجود ہیں۔ یعنی مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔''فقد'' یعنی گہری سمجھ۔لیکن یہاں مرادالیا جلہ ہے جس میں گہرائی پائی جاتی ہو۔''فقد'' اور''فنم'' کے درمیان فرق میہ ہے کہ''فنم'' صرف بجھنے کو کہتے ہیں' جبکہ''فقد'' گہرائی کے ساتھ بجھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب فقہ کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے' تو اس سے مرادالیا کلام ہے جوزیادہ گہرائی کا صافل ہو۔

آ تخضرت نے فرمایا ہے: بعض اوقات کچھالوگوں کے پاس ایک گہرا کلام ہوتا ہے لیکن وہ خود گہرے نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں کیکن خود اس کی گہرا کی تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر فرمایا: بسا اوقات کچھ لوگوں کے پاس کوئی جملہ کوئی'' فقہ'' ہوتی ہے۔ یعنی انہیں مجھ سے سنا ہوا کوئی جملہ یاد ہوتا ہے 'وہ فقیہ بھی ہوتے ہیں کیکن اس جملے کو ایک ایسے مخص کے سامنے نقل کرتے ہیں جو خود کرتے ہیں جو خود کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسے مخص کے سامنے نقل کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ ہوتی ہوتا ہے اور اُس کی فکر کی گہرائی اُن سے زیادہ ہوتی ہے۔

جس شخص کے لئے نقل کیا جاتا ہے وہ اُن چیز دن کو بچھ جاتا ہے جہنیں وہ نقل کرنے والا شخص نہیں بچھ پاتا۔ای لئے ہم و کھتے ہیں کہ جوں جوں صدیاں بیت رہی ہیں 'ہر شعبے میں پیغیمر اکرم کے گلام کی زیادہ سے زیادہ گہرائیاں (ہم پیٹیس کہدرہے کہ پیدا ہورہی ہیں) منکشف ہورہی ہیں۔(البتہ آپ جانتے ہیں کہ نی اکرم کے اوصیا اٹھۂ اطہار کا معاملہ مختلف ہے۔ان کے کلمات پیغبر کے کلمات کی مانند ہیں۔ ہم عام لوگوں کی بات کررہے ہیں) پہلی اور دوسری صدی کے لوگ تیسری صدی کے لوگوں کی طرح پیغبرا کرم کے کلمات کی گہرائی تک کی صورت نہیں پینچ سے تھے اور نہ تیسری صدی کے لوگ چوتھی صدی کے لوگوں کی طرح اور نہ چوتھی صدی کے لوگ یانچویں صدی کے لوگوں کی طرح۔

اسلامی علوم کی تاریخ اس بات کی نشاند ہی کرتی ہے۔ اگر آپ اخلاق کا مطالعہ کریں فقہ کا مطالعہ کریں معارف اور فلنے کا مطالعہ کریں عرفان کودیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس موضوع پر بھی نبی اکرم نے کلام فرمایا ہے بعد کے ادوار میں آنے والے منسرین واقعا اس کلام کی گہرائی کو بہتر طور پر بجھ سکتے ہیں۔ بہی پیٹیم کا مجزوہ ہے۔

اگرہم صرف اپنی فقہ کوسا سے رکھیں اور فقہی مسائل ہیں (کلمات) پیغیمرکو سیجھنے کے اعتبار

ے مثلاً ایک ہزار سال پہلے کے ایک تابغۂ روزگار شخص جیسے شخ صدوق شخ مفیداور حتی شخ طوی کو پیش نظرر کھیں اور پیر نوسوسال بعد کے شخ مرتفلی افساری کونظر ہیں رکھیں ' تو ہم دیکھیں گے کہ شخ مرتفلی افساری نوسوسال بعد شخ طوی شخ مفیداور شخ صدوق کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کا تجزیہ و تحلیل کر کتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شخ طوی سے زیادہ و بین ہیں ؟ نہیں ان کے زمانے کا علم شخ طوی کے زمانے کے دہ بڑار زمانے کا علم شخ طوی کے زمانے سے زیادہ و سیع ہو چکا ہے علم نے ترتی کی ہے اس لئے وہ بڑار سال پہلے آنے والے لوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سال پہلے آنے والے لوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سال پہلے آنے والے لوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سے کہیں زیادہ گہرائی کے ساتھ سیجھیں گے۔

یہ کلمات نبوی کے بارے میں بات تھی۔

پنیمبر کے کردار کی گہرائی

نبی اکرم صلی الله علیدوآلدوسلم کے کردار کی تغییر اور توجیه میں بھی بالکل بھی بات ہے۔جس طرح کلام رسول بامعنی ہوتا ہے اور ایک معنی کے لئے ادا ہوتا ہے ای طرح آئخصور کے تمام ا عمال بھی یامعنی اورتشیر کے حال ہوتے ہیں اوران میں غور وفکر کرنا چاہیے: ''لَفَفَ لَدُ کَانَ لَـکُمُ فِی رَسُولِ اللهِ أُسُوقٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَوُجُوا اللهُ وَ الْيَوْمَ الْاحِرَ .''

بالخصوص قرآن کریم کی اس تعبیر کی دو ہے کہ تبہارے لئے پیغیر کے وجود میں اسوہ اور تا ہی
ہے اور پیغیر کا وجود ایک ایسا منبع اور مرکز ہے جس ہے تبہیں (زندگی کی راہ وروش) حاصل کرنی
چاہئے 'کسی ایک فرد کا آ کر پیغیر کے صرف کلمات نقل کردینا (کافی نہیں ہے)۔ بہت ہے راوی
ایسے ہیں جو پچھ بھی نہیں بچھتے ۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم آ کیں اور پیغیرا کرم کی تاریخ نقل کریں
اور کہیں کہ آ پ نے فلاں مقام پر ایسا کیا۔ اہم بات پیغیر کے عمل کی وضاحت اور اسکی تشریح ہے۔
فلال مقام پر نبی اکرم نے اس قتم کا طرز عمل اختیار کیا 'میطر واقع کی ضرورت ہے اس کے احتصاد کیا
فلال مقام پر نبی اکرم نے اس قتم کا طرز عمل اختیار کیا 'میطر واقع تی ضرورت ہے اس کے طرح رفتار نبی میں بھی خوروفکر اور اسکی تفریر واقع رفتار ورت ہے۔
میں بھی خوروفکر اور اسکی تو ضیح تفییر کی ضرورت ہے اس کے طرح رفتار نبی

باتیں جوکنفیوشس کی ہیں' وہ حکیمانہ باتیں جو ہارے پیغیر کی ہیں۔ کہنے لگا: مجھے صرف سید ہونے ك ناط برالكام كونكداس { كتاب كمصنف } في برايك ك بهت عكمات نقل ك ہیں' لیکن جب پیغیبراسلام پر پہنچاتو صرف چند مختصر جملے قتل کئے ہیں۔ کیونکہ میراتر جمہ آزادتر جمہ ہے'اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ پیفبر کے پچھاور کلمات نقل کروں لیکن (بیکلمات) میری دسترس میں نہیں ہیں۔ کہنے لگا: میں نے ارادہ کیا ہے کہ سوآیات قرآن کریم کی سو جملے کلمات نبی کے اور سو جملے کلمات امیر الموشین کے نقل کروں گا۔قرآ ن کریم کے بارے میں کہنے لگا کہ کیونکہ ترجمہ شد وقرآن موجود ہے(آ قائے قشدای کا ترجمہ قرآن)اس لئے میں خود ہی اس سے چندآیات كالتخاب كرسكتا بول \_كلمات امير الموشين كے لئے بھى كيونكه نيج البلاغ كے متعدد ترجم موجود ہیں البذا میں اُن سے انتخاب کرسکتا ہوں ٰ رہی بات کلام نبوی کی اُتو کیونکہ میں بچھزیادہ عربی نبیس جانتااور فاری میں بھی تلاش بسیار کے باوجود مجھے کھٹیس ملاہے اس لئے اگر ہو سکے تو آپ بی ا کرم کے سو جملے ڈھونڈ کر اُن کا تر جمہ بھی کرو پیجئے 'جنہیں بعد میں' میں اپنے ذوق کے مطابق اپنے قلم تے حریر کرلوں گا۔ میں نے کہاٹھیک ہے اور پھررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے سو جملے جمع کرے اُس کے حوالے کردیئے ترجمہ بھی کردیا کہ کہیں وہ معنی میں غلطی نہ کر بیٹھے بعد میں اُس نے " حكمت اويان" ناى كتاب مين انبين شائع كرويا- (١) - البنة اس في و بال تذكره نبين كياب ك نبی اکرم کے بیسو جملے اُس نے کہاں ہے لئے ہیں۔ میں بھی نہیں جا ہتا تھا' کیونکہ میرامقصد تھا کہ بهكام بموجائے۔

بہرحال دہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا اور کہا: جناب! ہمارے نی کے ایے جملے ہیں؟! پی تونہیں جانتا تھا۔ حالانکہ وہ خود ایران کا ایک معروف قلمکار تھا اور ایک ایسا محض تھا ہے ہیرونی دنیا میں بھی اہمیت دی جاتی ہے اور جب ایران کے صف اقل کے قلمکاروں کو شار کرتے ہیں تو اُن میں اے بھی شار کرتے ہیں۔ ایک ایسا مخض جو بقول خودسید ہے اور (پوری) زندگی اس کا واسطہ

ا-(يد جما كتاب كرة خريس وكلمات يغير كموان عال كردية ك يي-)

کتابوں ہی ہے رہا ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی کا کلام ایسا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ: ہمارے نبی کے ایسے کلمات ہیں اور مجھے نہیں معلوم تھے؟! میں نے کہا: ہاں! جب کتاب شائع ہوگئی تو اسکے بعد بولا: جناب! اب مجھے مجسوس ہوتا ہے کہ پیغیراسلام کا کلام دوسرے تمام پیغیروں کے کلام سے بڑھ کر ہے۔ انتہائی گہرااور بامعنی ہے۔

ہم مسلمان اس قدر کوتا ہی کے مرتکب کیوں ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک قلمکار (جوخود بھی قصور ارہے ) پیتک نہیں جانتا کہ نبی اکرم کا کوئی حکمت آمیز کلام ہے بھی یانہیں حالا نکہ میں نے ان کلمات کا انتخاب نہیں کیا تھا' بلکہ ان میں سے کچھے میرے ذہن میں تھے' کچھ کواٹنی عشریہ سے لیا تھااور کچھ کوتھٹ العقول نے نقل کر کے اسکے حوالے کیا تھا۔

ی پینجبراسلام صلی اللہ علیہ وا الہ وسلم کی سیرت و کردار کے بارے بیس شاید ہم اس ہے بھی زیادہ کوتا ہی کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ چندسال پہلے بیس نے سوچا کہ اس خاص روش پرجس کے متعلق میں بعد بیس کوش کروں گا سیرت پینجبر کے موضوع پر ایک کتاب کھوں۔ میں نے متعدد یادداشتیں (notes) تیار کیس کیا تین میں جندا آگے بڑھا 'ید دیکھا کہ گو یا ایک ایسے سمندر میں از رہا ہوں جو بتدریج گراہی ہوتا چلا جارہا ہے۔ البتہ میں نے اس کا م کور ک نہیں کیا ہے البتہ میں نے مسال مور کی نہیں کیا ہے البتہ میں یہ کھی جات ہوں کہ میں بیدو کو گانیں کرسکتا کہ میں سیرت رسول کھی سکتا ہوں لیکن ما لا پُندر ک کُلُله لا پُندر ک کُلُله لا پُندر ک کُلُله لا پُندر ک کُلُله لا پُندر ک کُله اور بھی ہوئو تا بھی ضرور کھوں گا' تا کہ بعد میں آئے والے دوسرے لوگ اس سے بہتر تکھیں۔ لیکن جب انسان ضرور کھوں گا' تا کہ بعد میں آئے والے دوسرے لوگ اس سے بہتر تکھیں۔ لیکن جب انسان خور دور گری ہوئی ہے انسان معمولی میں ہے تو دیکھتا ہے کہ کس قدر گرائی ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کا کلام عمیت ہے ای طرح ہمارے نبی کا کلام عمیت ہے ای طرح ہمارے نبی کا کلام عمیت ہوئا ساتھ کی میا تھو تا ساتھ کی کوتا نبیائی معمولی عمل ہے بھوٹا ساتھ کی جوٹا ساتھ کی بھوٹا ساتھ کی جوٹا ساتھ کی بھوٹا ساتھ کیا ہوئی ہے۔ ان بھی بھوٹا ساتھ کی بھوٹا کی بھوٹا کی بھوٹا ساتھ کی بھوٹا کی بھوٹا کی بھوٹا کی بھوٹا کی بھوٹا کی کھوٹا کی بھوٹا کی کہ کی بھوٹا کی کھوٹا کی بھوٹا کی کھوٹا کی بھوٹا کی کھوٹا کی

### سيرت كيمعني

سب سے پہلے ہم لفظ "سیرت" کے معنی بیان کریں گے کو نکہ جب تک اس لفظ کے معنی
بیان نہ کردیں اس وقت تک ہم سیرت رسول کی تو شیح نہیں کر سکتے ۔ "سیرة" عربی زبان میں
"سینسو" سے لیا گیا ہے ۔ (۱) "سینسو" بعنی حرکت کرنا جانا چلنا۔ "سیرة" بینی چلنے کا انداز ۔
"سیرہ" فِعْلَة کے وزن پر ہے اور عربی زبان میں فِعْلَة نوعیت پر دلالت کرتا ہے ۔ مثلاً جَلْمَه اُسِینی چلنے کا
بیمفنا اور چلتہ لیمنی میمضے کا انداز ۔ اور میدا یک گہرا نکتہ ہے ۔ سیرلینی جانا چلنا لیکن سیرہ اُسینی چلنے کا
انداز اور طریقہ۔

اہم چیز نی اکرم کا انداز عمل ہے۔جن لوگوں نے سیرت کھی ہے انہوں نے پیغیرے عمل کو تحریر کیا ہے۔ سیرت کے عنوان سے جو کتا ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ' میسیر ہیں نہ کہ سیرت۔ مثلاً سیروَ حلبیہ ' میرہے' میرت نہیں۔اس کا نام تو سیرت ہے لیکن اس کی حقیقت سیرہے۔اس میں پیغیر کم سے عمل کو لکھا گیا ہے' آ پے کے انداز عمل کوئیس' پیغیر کے اسلوب کوئیس۔

### اسلوب شناسی

اسلوب(style)اورطرز دانداز کا مسئلہ بہت اہم ہے۔مثلاً شعر کے باب میں''رود کی'' کوبھی شاعر کہتے ہیں' سنائی کوبھی شاعر کہتے ہیں' مولا ناروم کوبھی شاعر کہتے ہیں' فردوی کوبھی شاعر کہتے ہیں' صائب کوبھی شاعر کہتے ہیں' حافظ کوبھی شاعر کہتے ہیں۔

ایک ایباانسان جوشعر کے اسلوب سے واقف نہ ہوا سکے لئے 'ہر چیز شعر ہے۔ وہ کہتا

ا۔ بیرت کالفظ مسلمانوں نے شاید پہلی یا دوسری صدی جری بیں استعال کیا ہے۔ گوکہ ہمارے موزخین نے عملی طور پراپی فرے داری اچھی طرح سے ادائیس کی کیکن لفظ بہت اعلیٰ ختب کیا ہے۔ شاید قد یم ترین سیرت ابن اسحاق نے لکھی تھی جے بعد بیں ابن بشام نے ایک کتاب کی شکل دی۔ کہتے جیں کہ ابن اسحاق شیعہ تھا اور اس کا تعلق تقریباً دوسری صدی جری کے دوسرے نصف ہے۔

ہے: شعرتو شعر ہوتا ہے اور بس شعروں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا لیکن ایک شعر شناس آدی ہجھتا ہے کہ شعر کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہندوستانی انداز کے شعر بھی ہیں خراسانی انداز کے بھی مثلاً عرفانی اسلوب وانداز کے شعر بھی ہوتے ہیں اور اس طرح دوسرے انداز واسالیب کے شعر بھی۔ شعر شناس میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ اسکے اسلوب سے انداز واسالیب کے شعر بھی۔ شعر شناس میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ اسکے اسلوب سے شناسائی ہے۔ ملک الشحراء بہار نے اسلوب شناس پرائیک کتاب کھی ہے۔ جتی نیز میں بھی اسلوب شناسی ہوتی ہے۔ میں موقع شناسی اور نیز شناسی سے مختلف چیز ہے۔ میرف شعر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اسلوب شناسی شعر شناسی اور نیز شناسی ہوتی ہے۔ اسلوب شناسی شعر شناسی اور نیز شناسی ہوتی ہے۔ میں موقع میں موجود مختلف نیز وں کے اسلوب کو سمجھتا ہوا در شعر کواس دفت بھی ملک ہو دو مختلف اسالیب سے واقف ہو۔

چلتے ہیں ہنر (art) کی طرف۔ایک ایباانیان جو آرٹ کے بارے ہیں نہیں جانا اس کے لئے عارت کا تارت ہے کا تی کاری بھی کا تی کاری ہے ،کبتہ نویی کہ تبہ نویی ہے۔لیکن آپ فررا ہنر شناسوں کے پاس جائے آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہیں شاید دسیوں اسلوب (style) موجود ہیں اور ہرصنعت اور ہر ہنر کا ایک خاص اسلوب ہے۔مثل 'نہمز اسلام' 'نامی کتاب' جو ایک ہرش نے کھی ہے ابھی حال ہی میں اُس کا ترجمہ ہوا ہے ایک اچھی کتاب ہے۔ایک مرتبہ انہوں نے جھے بھی دی تھی 'تا کہ ہیں محافل ہیں اس کی پہلٹی کرون 'لیکن کیونکہ میراانداز نہیں ہے انہوں نے جھے بھی دی تھی 'تا کہ ہیں محافل ہیں اس کی پہلٹی کرون 'لیکن کیونکہ میراانداز نہیں ہے کہ پہلٹی کروں اس لئے ہیں نے انکار کردیا 'اس وقت بھی (اچا تک ) میری زبان پراس کا تذکرہ آگیا۔ بہرحال اسلامی آرٹ کے موضوع پرایک کتاب کھی ہے' کہ اسلامی ہنرکا ایک مخصوص انداز ہے۔اسلامی ونیا ہیں اسلامی تدن ہیں ایک نیا انداز وجود ہیں آیا جواس کا اپنامخصوص انداز ہے۔البت ممکن ہے تمام دوسرے اسالیب کی طرح اس ہیں بھی دوسرے اسالیب ہے کھایا گیا ہو کیکن خوداس کی ایک محصوص اسلوب ہے۔البت ممکن ہے تمام دوسرے اسالیب کی طرح اس ہیں بھی دوسرے اسالیب ہے کھایا گیا ہو کیکن خوداس کی ایک خصوص اسلوب ہے۔

اس سے آگے بڑھتے ہیں آتے ہیں افکار کی طرف را یک ناواقف انسان کے لئے ارسطو ایک عالم فلفی اور مفکر ہے ابور بھا آ البیرونی ایک عالم اور مفکر ہے 'بوعلی سینا ایک عالم اور مفکر ہے' افلاطون ایک عالم اور مفکر ہے' فرانس بیکن ایک عالم اور مفکر ہے' اسٹوارٹ میل' ڈیکارٹ اور ہیگل بھی ای طرح سے ہیں۔اب دوسری طرف ایک اور گروہ کی طرف چلتے ہیں تو ان کی نظر بیں شخ صدوق آیک عالم ہیں 'شخ کلین آیک عالم ہیں 'اخوان الصفا بھی کچھ علا ہے ہیں ہیں۔ کے سب شیعہ ہیں خواج نصیرالدین طوی آئیک عالم ہیں۔ لیکن ایک واقف اور مطلع شخص جانتا ہے کہ ان علا کی روش اسلوب اور انداز کے درمیان زمین آسان کا فرق ہے۔ ایک عالم کا انداز واسلوب استدلالی اور قیای ہے۔ یعنی وہ تمام مسائل میں ارسطوئی منطق کی چیروی کرتا ہے۔ اگر اسکے سامنے علم طب کورکھا جائے 'تو وہ کوشش کرے گا کہ اُسے بھی ارسطوئی منطق کے تحت حاصل سامنے علم فقہ کو دیا جائے 'تو وہ اس میں بھی ارسطوئی منطق کے مطابق استدلال کرتا ہے۔ اگر اسکا ہیں جائے گا وہ وہ اس میں بھی ارسطوئی منطق کے مطابق استدلال کرتا ہے۔ اگر اسکا ہیں جس کے اسلام کے اگر اور بیات اور صرف ونحوکواس کے حوالے کیا جائے 'تو وہ اس میں بھی ارسطوئی منطق کے مطابق استدلال کرتا ہے۔ اگر ادبیات اور صرف ونحوکواس کے حوالے کیا جائے 'تو وہ اس میں بھی ارسطوئی منطق کو منطق کے مطابق اسلوب ہی بھی ہیں ہے۔

ایک مخص اور ہے جس کا اسلوب ہجر بی ہے جسے بہت ہے جدید علا۔ کہتے ہیں کہ ابور یحان البیرونی اور بوعلی بینا کے اسلوب ہیں فرق ہیہے کہ بوعلی بینا کا اسلوب ارسطونی منطق ہے لیکن ابور یحان البیرونی کا اسلوب اکثر جنی اور ترجر بی رہا ہے باوجود ہدکہ بید دونوں ہم عصر ہیں اور دونوں ہی نابغہ روزگار ہیں۔ ایک ہے جس کا اسلوب عقلی ہے جبکہ دوسرے کا انداز نقلی ہے ۔ بعض ایسے ہیں جن کا اسلوب یکسرعقلی نہیں ہوتا 'تمام مسائل ہیں وہ صرف منقولات پر اعتماد کرتے ہیں منقولات کے سواوہ کسی اور چیز پر اعتماد نہیں کرتے ۔ مثلاً مرحوم علام جبلتی اگر طب لکھنا چاہیں گئو اُسے بھی منقولات کی بنیاد پر تعین کے اور کیونکہ ان کا تکمیہ منقولات پر ہے اس لئے وہ منقولات کے سیح منقولات کی بنیاد پر تھیں ہوتا کہ جس کے اور کیونکہ ان کا تکمیہ منقولات پر ہے اس لئے وہ منقولات کے سیح کردیں گے۔ دو اگر ایام سعد و تحس کو تھیں گئو ہوتی تھی منقولات سے استفاد کریں گے۔

ایک کا اسلوب منقول ہے'ایک کا معقول'ایک کا اسلوب حتی ہے'ایک کا استدلالی۔ایک کا اسلوب آج کل کے لوگوں کی اصطلاح میں ڈیالکٹری ہے۔ یعنی وہ چیزوں کے حرکت میں ہونے کا قائل ہوتا ہے۔ایک اور ہے جس کا اسلوب اشینکس ہے۔ یعنی وہ دنیا کے نظام میں حرکت کو ہالکل دخل انداز نہیں سجھتا کئی اسلوب وانداز پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اعمال میں۔ اعمال کے بھی مختلف انداز ہیں۔ ہیرت شنائ بینی اسلوب وانداز شنائ ۔ اولا ایک کلیت موجود ہے۔ ونیا کے سلاطین اپنے اندر پائے جانے والے بعض اختلافات کے ساتھ ساتھ کی طور پرایک مخصوص انداز مخصوص سیرت اورایک مخصوص روش رکھتے ہیں۔ فلسفیوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ ہیں فلسفیوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ ریاضت کرنے والوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ انبیا کا بھی بطور کی ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ اور اگر ہرایک کو جداگا نہ طور پردیکھیں (تو وہ ایک مخصوص انداز کا صال نظر آئے گا مشلا) بیغیراکر مکا اپنالیک مخصوص انداز ہے۔

یہاں ہم ایک اور نکتے کا بیان ضروری تجھتے ہیں: یہ جوہم نے عرض کیا کہ ہنر میں مختلف اسلوب پائے جاتے ہیں۔ شاعری میں مختلف اسلوب ہیں تظر میں مختلف اسلوب ہیں مگل میں مختلف اسلوب ہیں نیدان لوگوں کے لئے ہیں جن کا خود کوئی خاص اسلوب ہوتا ہے۔ لوگوں کی اسلوب ہیں نیدانکل کوئی اسلوب ہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جوشعر کہتے ہیں ان کا کوئی اسلوب ہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جوشعر کہتے ہیں ان کا کوئی اسلوب ہوتا ہوتا ہیں ہوتا۔ یہ بہت سے آ رائسٹ (شاید یہ نامی کوئی اسلوب ہوتا) بنیس ہوتا۔ یہ بہت سے آ رائسٹ (شاید یہ نظر میں کسی خاص اسلوب بنیادی طور پرکوئی اسلوب انہیں بھی ہی نہیں ہوتے۔ بھی نقل پر تکنیہ کرتے ہیں بھی مشل پر بھرور کرتے ہیں اور کبھی حتل پر بھرور کرتے ہیں ہوجاتے ہیں تو بھی مشلق ہیں ہوجاتے ہیں تو بھی مشلق ہیں ہوجاتے ہیں تو بھی مشلق ہیں ہوجاتے ہیں کرتے۔ مثل ( کے میدان ) ہیں بھی لوگوں کی غالب اکثر یت کا کوئی اسلوب بیان کرؤ اپنی سیرت بیان کرؤ اپنی مشکل کرتے ہو؟

ہرانسان زندگی میں اپنے لئے کوئی مقصد رکھتا ہے۔ اب چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ ایک انسان کوئی اعلیٰ مقصد رکھتا ہے' ایک کا مقصد پست ہوتا ہے' ایک کا مقصد خدا ہوتا ہے' ایک کا مقصد دنیا ہوتی ہے۔۔۔ یختصریہ کہ انسانوں کے مقصد ہوتے ہیں ۔ بعض لوگ اپنے مقصد کے لئے کوئی اسلوبنہیں رکھتے' انہوں نے کسی مخصوص روش کا انتخاب نہیں کیا ہوتا' روش ان کے لیے بی نہیں پڑتی۔لیکن لوگوں کی ایک قلیل تعداد ایس ہے کہ وہ جس راستے پر چلتے ہیں' ان کا ایک مخصوص اسلوب اور روش ہوتی ہے۔ایسے لوگ بہت کم ہیں' ورندا کٹر لوگ منطق ہے دور ہی رہتے ہیں' طرز واسلوب سے فاصلے ہی پر ہوتے ہیں' روش اور طریقتہ عمل ہے کہ ہے ہی ہوتے ہیں۔ بقول شخصے ہرج ومرج ( اُن کے اعمال پر حکم فرما ہے اور وہ) هَمَة جُرُعاعٌ ہیں۔

سیرت پیغیم اسلوب وانداز پیغیم وہ طریق سیقدادراسلوب جس سے نبی اکرم اپنے عمل ادرا پی روش میں اپ مقاصد کے لئے استفادہ کرتے تھے۔ ہماری گفتگو نبی کریم کے مقاصد کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغیم کے مقاصد فی الحال ہمارے لئے واضح میں۔ ہماری گفتگو پیغیم کے بارے میں ہے جے پیغیم اکرم کہنے مقصداور میں ہے کے استعال کرتے تھے۔

مثلًا يغيرتبلغ كياكرتے تھے۔ پغير كتبليغي روش كياتھى؟ پغير كاالداز تبليغ كياتھا؟

پیغیرا کڑم مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے لئے ایک سیاس رہنما بھی تھے۔آپ ؓ نے مدینہ تشریف لاتے ہی ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا' حکومت تشکیل دی تھی'آپ ٹود اُس معاشرے کے رہنما تھے۔ پیغیر نے معاشرے کی قیادت اورا کی تنظیم کے لئے کیا روش اختیار کی تھی؟

ای کے ساتھ ساتھ پنجبر گاضی (judge) بھی تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کی قضاوت کا انداز کیا تھا؟

تمام دوسرے انسانوں کی طرح نبی کریم کی بھی ایک گھریلو زندگی (family life) تھی آپ کی متعدد بیویاں تھیں' بچے تھے۔ بیوی کے ساتھ سلوک میں آپ کی روش کیا تھی؟ اپنے اصحاب ٔ ساتھیوں اور اصطلاحاً مریدوں کے ساتھ آپ کا اندازِ معاشرت کیا تھا؟

پنیبر کے جانی دشمن بھی تھے۔اپ دشمنوں کے ساتھ پنیبر کا طرز کل کیا تھا؟

ای طرح مختلف معاملات میں دوسرے دسیوں انداز اسلوب اور طرز ہائے عمل جنہیں واضح ہونا جا ہئیں۔

## عمل میں مختلف اسالیب

مثلاً میای اور سابی رہنماؤں میں ہے بعض کی روش ایعنی وہ روش جس پروہ مجروسہ کرتے ہیں 'وہ فقلا طاقت ہوتی ہے۔ بعنی انہیں طاقت کے سواکسی اور چیز پر ایمان اور اعتماد نہیں ہوتا۔ اُن کی منطق میہ ہے کہ: سینگ کا ایک نکڑا کمبی ؤم ہے بہتر ہے۔ بعنی طاقت کے سواہر چیز کو دورا ٹھا مجھینکو۔ وہی سیاست جس پر آج کل امر کی ونیا بھر میں عمل بیرا ہیں' اُن کا عقیدہ ہے کہ مسائل کا عل صرف اور صرف طاقت کا استعمال ہے' طاقت کے سواد وسری تمام چیز وں کو چھوڑ دو۔

بعض لوگ سیاست میں اور معاملات کے حل میں ہر چیز سے بڑھ کر دھو کے اور فریب پر اعتیاد کرتے ہیں۔ برطانوی انداز کی سیاست معاویہ والی سیاست ۔ اوّل الذکریزیدی سیاست تھی۔ برزید اور معاویہ دونوں مقصد کے اعتبار سے ایک ہی تھے 'لیمن برنید کی روش معاویہ کی روش ہر چیز سے زیادہ دھوکا 'فریب دہی اور چالا کی تھی۔

ا۔ آج بھی حارے درمیان' سیاست' کا لفظ فریب اور مکاری کے مترادف ہے۔ حالانکہ سیاست بینی معاملات چلانا'اور سائس بینی مدیز چلانے والا۔ ہم انکہ علیم السلام کے بارے پی کہتے ہیں ، وَ سَساسَهُ الْعِبَادِ ، لیعنی بندوں کے سیاستد ارٹیندوں کے سائس۔ لیکن دفتہ رفتہ بیلفظ دھوکا اور فریب کامفہوم پیدا کر گیاہے۔

پیشر دنت سے غرض ہونی چاہئے بقیہ کچھ بھی ہوا کرے۔ بسااوقات انسان کورقم قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس سے لے کراس کو دے دیتا ہے بھی وعد و کرتا ہے اگر دعدہ خلائی ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ وعدہ کرسکتا ہے بعد میں اس پڑل کرے نہ کرے۔ آپ اپنا کام نکا لئے سے غرض رکھتے 'وہ زیادہ اہم ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ بھھنے گئے تھے کہ شاید علی ان طریقوں سے داقف شیس میں معاویہ چالاک اور ہوشیار ہے علی میں یہ چالاکیاں نہیں ہیں۔ {ایسے لوگوں کے لئے } آپ نے فرمایا:

"وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدُهيٰ مِنِّي."

ختہیں غلطفہی ندر ہے؟! خدا کی قتم معادیہ جھے نے زیادہ چالاک اور ہوشیار نہیں ہے۔تم یہ سجھتے ہو کہ میں جوفریب کاری نہیں کرتا' تواس کی وجہ بیہ ہے کہ میں اس سے ناواقف ہوں؟! معادید میں تعدید نہیں میں میں میں اس میں میں اس سے ناواقف ہوں؟!

"وَ لَكِنَّهُ يَغُدِرُ وَ يَفُجُرُ."

وہ دھو کے اور فریب سے کا م لیتا ہے ٔ اور فسق و فجو رکرتا ہے۔

"وَ لَولا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ اَدُهَى النَّاسِ."

اگرانلد تعالیٰ کو دھوکا دہی ناپسند نہ ہوتی ' تو تم دیکھتے کہ میں ان معنوں میں جےتم چالا کی کہتے ہواور معادید کو چالاک پکارتے ہو ( میں چالاک ہوں یانہیں؟ ) اس وقت تہہیں نظر آتا کہ چالاک کون ہے' میں یا معادیہ؟

"آلا وَ إِنَّ كُلَّ غَـٰ لَرَـةٍ فَـُجُـرَةً وَكُلَّ فَجُرَةٍ كَفُرَةً وَ لِكُلِّ غَادِرِلِوواءٌ يُعُوَفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."(١)

ا۔ نج البلاغہ۔ خطبہ ۱۹۸ خدا کی تئم امعاویہ مجھ سے زیادہ چلنا پرزہ اور ہوشیار نہیں ہے۔ گرفرق یہ ہے کہ وہ غدار یول سے چوکنانییں اور بدکر دار یول سے بازئییں آتا۔ اگر بجھے عیاری وغداری سے نفرت منہ ہوتی 'تو میں سب لوگول سے زیادہ ہوشیار اور زیرک ہوتا ریکن ہرغداری گناہ اور ہرگناہ حکم الہی کی نافر ہائی ہے۔ چنانچے قیامت کے دن ہرغدار کے ہاتھول میں ایک جھنڈ اہوگا جس سے دہ پہچاتا جائے گا۔ } میں کس طرح سیاست میں دھو کے ہے کا م لوں جُبکہ میں جانتا ہوں کہ دھوکا فریب اور مکاری فتق و فجو رہے اور یفتق و فجو رکفر کی حد تک ہے اور قیامت میں ہرمکارا یک پرچم کے ساتھ محشور ہوگا! میں کسی صورت مکاری ہے کا منہیں لول گا۔

اے کہتے ہیں اسلوب اور روش کی روش اور اسلوب میں طاقت پر مجروسہ کیا جاتا ہے۔
کسی میں مکاری پڑکسی روش میں تجائل پر اعتاد کیا جاتا ہے۔ لینی اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ سیاست دان تھا 'چند سال پہلے سرگیا' وہ اس بات کے لئے مشہور تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ حقیقتا کیا اتنا ہی سیدھا تھا یا نہیں ؟ لیکن پچھلوگ کہتے ہیں کدا پنے آپ کوسا دہ ظاہر کرتا تھا۔ وزیر اعظم تھا۔ ایک بہت بڑے عالم وین کوگر فقار کر لیا گیا تھا 'لوگ اسکے پاس گئے کہ انہیں کیوں گر فقار کر لیا گیا تھا 'لوگ اسکے پاس گئے کہ انہیں کیوں گر فقار کر لیا گیا تھا کو دزیر اعظم ہے اور کہتا ہے کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میدملک کا وزیر اعظم ہے اور کہتا ہے کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میدملک کا وزیر اعظم ہے اور

ہاں اس نے بھی اپنے لئے ایک روش کا انتخاب کیا ہوا تھا' کراپنے آپ کو احمق ٹا وان اور
ناسجھ ظاہر کرے اور اس طرح ہے بقول شخصے اپنا کا م نکا لے ۔مقصد یہ ہے کہ اس کا کا م نکل جائے
'اگر چہلوگ کہیں کہ وہ احمق ہے۔ یہ بھی ایک روش اور انداز ہے۔ تجامل کا انداز ' یعنی اپنے آپ کو
سیدھا سادا ظاہر کرنا' احمق ظاہر کرنا' اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرنا۔ اور پچھلوگ ای روش کے
ذریعے اپنا کام نکا لئے جیں۔ یعنی کا موں میں ان کی روش وقت گزاری ہوتی ہے۔ حقیقاً وقت
گزاری پریھین رکھتے ہیں۔

بعض لوگوں کی روش اکثر دوراندلیثی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی روش میں دوٹوک اور
قاطع ہوتے ہیں۔ پچھلوگوں کا انداز دوٹوک اور قاطع نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی روش انفرادی
ہوتی ہے بعن تنہا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تنہا فیصلہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے جہاں ان کے
سامنے معاملہ بالکل داضح ہوتا ہے وہاں بھی تنہا فیصلہ نہیں کرتے ۔ یہ بات خصوصاً سیرت نبی میں
عجب اندازے ( نظر آتی ) ہے۔ مقام نبوت میں ایک ایسے مقام پر جہاں اصحاب کوان پر ایسا
ایمان ہے کہ کہتے ہیں کہ گر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا تھم دیں او ہم سمندر میں کود پڑیں

گے۔ایسے مقام پر بھی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی روش انفرادی ہواور معاملات میں آپ تنہا
فیصلہ کریں۔اس لئے کہ اس کا کم از کم نقصان تو یہ ہے کہ تصور کیا جائے گا کہ آپ اپنے اصحاب کو
اہمیت نہیں دیتے ، بیتی گویاتم لوگوں کے پاس عقل بی نہیں ہے ، تم فہم وشعور سے عاری ہوئم تو بس
ایک آلہ کا رہو علم صرف میں دوں گا تمہارا کا ممل کرنا ہے۔اس روش کا لاز می نتیجہ یہ ہے کہ کل
کو چو بھی رہبر ہے وہ اس طرح عمل کرے اور کہے کہ: رہبریت کا لاز مدید ہے کہ رہبرا پی سوچ
اور رائے کا اظہار کرے اور رہبر کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ صرف ہے ارادہ آلہ کا رہن جائے
اور صرف مے ارادہ آلہ کا رہن

لیکن پیفیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے مقام نبوت میں { بھی} پینبیں کیا۔شور کی تفکیل دیتے ہیں {مشاور تی اجلاس بلاتے ہیں} ساتھیو بتاؤہم کیا کریں؟ (جنگ اِ'' برر'' پیٹی آتی ہے' تو اجلاس بلاتے ہیں ﴿ جنگ ﴾ ' أحد' پیش آتی ہے تو اجلاس تشکیل دیتے ہیں۔ دشمن مدینہ کے نزديك بيني چكا ب تمهاري نظر مين صلحت كس بات مين بي مديند ، بابرنكل جائين اور مديند کے باہران کے ساتھ جنگ کریں' یا مدینہ ہی میں رہیں اور اندرونی طور پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا كين وشمن كجهوع مع جمارا محاصره كرے كا اگر كامياب نه بوا تو شكست كها كراوث جائے گا۔ بہت سے عمر رسیدہ اور تجربہ کا راوگوں کی رائے میتھی کدمدینہ کے اندر ہی رہنے میں مسلحت ہے۔جوان جوزیادہ غیورہوتے ہیں'اس بات سےان کی جوانی پڑھیں گئ کہنے لگے:ہم مدینہ میں بیٹھے رہیں اور وہ آ کر ہمارا محاصرہ کرلیں؟! ہم پیہ برداشت نہیں کر سکتے' ہم با ہرتکلیں گے اور جس طرح بھی ہواان ہے جنگ کریں گے۔ تاریخ تلہمتی ہے کہ خوداللہ کے رسول بھی مدینہ ہے باہر نکلنے کو ظاف مصلحت مجھتے تھے ۔ قرماتے تھے: اگر ہم مدینہ میں رہیں او ہماری کامیالی کے امكانات زياده بين يعني آپ كى رائ ان عمر رسيده اورتجر بكارافرادكى رائ كيموافق تقى كين آپ نے دیکھا کداصحاب کی اکثریت جوانبی جوانوں پرمشتل تھی میدکہدر ہی ہے کہ نہیں اے اللہ کے رسول ! ہم مدینہ ہے با بڑکلیں گے اُ حد کے دامن میں جا کیں گے اور د ہاں اُن سے ٹریں گے۔ اجلاس ختم ہوا۔ یکا یک دیکھا کہ حضور اسلحہ ہے لیس با برتشریف لائے اور فرمایا: چلو با برچلو۔جن

لوگوں نے باہر نکلنے کی رائے دی تھی وہ آئے اور کہنے گئے: یارسول اللہ اُ کیونکہ آپ نے ہم سے
رائے طلب کی تھی اس لئے ہم نے بیرائے دی تھی لیکن اسکے باوجود ہم آپ کے تالع ہیں اگر آپ مسلمت نہیں بچھتے تو ہم اپنی رائے کے برخلاف مدینہ ہی میں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا:
جب نبی اسلحہ پین کر باہر آجائے تو پھر اس کا اسلحہ اتار نا درست نہیں ہے۔ اب جب کہ باہر نکلنا
طے یا گیائے تو باہر ہی چلیں گے۔

غرض اس پہلو ہے' مختلف میدانوں میں ان گونا گوں اسالیب' روشوں اور طریقوں کا جائز ولینااچھی بات ہے۔ بیدو پختھر فہرشیں تھیں جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ شاید ہررات ہمیں بیرتو فیق حاصل ہو کہ ان میں ہے کسی ایک میدان میں نبی اکرم کی روش اور طریقة کارکوآپ کے سامنے بیان کر سکیں۔

### ذكرمصائب كامقصد

سیایام ایک اعتبارے جناب زبراسلام الله علیہ اے منسوب ہیں۔ ایک نکھ جس کے متعلق کل رات ایک جوان نے بچھ ہے سوال کیاا ہے ہیں آپ کے لئے بیان کرنا چا ہتا ہوں۔ شایدا چھا رہے۔ البتہ ہیں بھی بھی ہی اس بات پراصرار نہیں کرتا کدائی ہرتقریہ بین ذکر مصائب بھی کروں۔ اگر بات ایک جگہ ہی ہی اس بات پراصرار نہیں کرتا کدائی ہرتقریہ بین ذکر مصائب کرنا ہے اور بچھے اگر بات ایک جگہ ہی ہی اس بات پر جانا ہوئو میں نہیں کرتا ۔ لیکن اکثر اوقات خصوصالیا م می شاشار تا ایک تکتے ہوں ہوکہ ذکر مصائب کرتا ہوں۔ ایک جوان نے بچھ ہے سوال کیا ہے کہ: کیا یہ کوئی ضروری عمل ہے کہ اس میں کوئی خو بی پائی جاتی ہوان نے بچھ ہے سوال کیا ہے کہ: کیا یہ کوئی ضروری علی ہے کہ اس میں کہتے ہوا ہام حسین کے مصائب کا ذکر بھی ضروری ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور اس تھم کا فلسفہ ہے اور وہ سے کہا: بال! اس بات کا تھم جمیں اٹکہ اطہار علیہم السلام نے دیا ہے۔ اور اس تھم کا فلسفہ ہے اور وہ سے کہ: بال! اس بات کا تھم جمیں اٹکہ جاتی نہیں دیتا دیکن گرتا ور اس کی جاتی ہی جذبات کی جاشی بائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت کا مکان نہیں رہتا ۔ لیکن آگر کہی کتب بیں جذبات کی جاشی بائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت

دیتے ہیں۔ کسی مکتب کی گہرائی اوراس کا فلسفہ اس مکتب کوواضح کرتے ہیں اس مکتب کو منطق دیتے ہیں اس مکتب کومنطقی بناتے ہیں۔

بے شک امام حسین علیہ السلام کے مکتب کا فلسفہ اور منطق ہے میہ ایک درس ہے اور اسے سیکھنا چاہئے ۔لیکن اگر ہم ہمیشہ اس مکتب کاصرف ایک فکری مکتب کی صورت میں ذکر کریں گئے تو اس کی حرارت اور جوش ختم ہوجائے گا اور پیفرسودہ ہوجائے گا۔

یہ ایک بہت عظیم اور گہری نظرتھی ایک غیر معمولی عجیب اور معصوبانہ دور اندیشی تھی کہ کہا گیاہے کہ بھی تم اس چاشنی کو دور نہ کرتا 'جذبات کی جاشن حسین ابن علی علیہ السلام امیر الموشین ' امام حسن ' دوسرے ائمہ "یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہائے ذکر مصیبت کو۔ ہمیں جذبات کی اس چاشنی کی حفاظت کرنی چاہئے۔

کیونکہ بیایام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب زہراسلام اللہ علیہا کی وفات کے درمیانی ایام ہیں'لہذاان ایام کا زیادہ تعلق ان ہی کی ذوات مقدسہ سے بے دؤکرِ مصائب کے دو تین جملے عرض کریں گے۔

لکھا ہے: ما زالٹ ہند ابیہا مُعَصَّبَهٔ الرَّاسِ ، ناجِلَة الْجِسم ، باجِیة الْعَیْن ، مُنهُدَّة الرُّحٰن دیواجو آباکے بعد زہراً کوکس نے اس کپڑے کوکھو لے نہیں دیکھاجو آب اپنے سر پہیٹی تھیں۔ زہراً ون بدن کمزوراور لاغر ہوتی جارہی تھیں۔ اپنے بابا کے بعد زہراً کو جمیشہ روتے ہوئے ہی دیکھا گیا۔ "مُنهُدَّة الرُّحٰن ، "اس جملے کے انتہائی بجیب معنی ہیں۔ ' رکن ' یعنی ستون ایک ممارت کی ماند جس کے ستون ہوتے ہیں اور وہ ان ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبارے پاؤی اور ریڑھ کی ہڈی انسان کا ستون ہیں۔ یعنی انسان جب کھڑ اہوتا ہے تو ان ہڈیوں کے ڈھا نیچ پر کھڑ اہوتا ہے۔ بھی جسمانی اعتبارے بیتن انسان جب کھڑ اہوتا ہے۔ بھی جسمانی اعتبارے بیستون ٹوٹ جاتا ہے مثلاً فرض کیجئے کہ کی کے وال کٹ جا تی گیا اس کی ریڑھ کی ہڈی چکن چور ہوجائے ۔ لیکن بھی انسان روحانی طور پر اس طرح ہے ٹوٹ بھوٹ جاتا ہے کہ گو یا وہ روحانی ستون جس پرانسان کھڑ اہوا ہے وہ ٹوٹ گئے ہوں جاتا ہے کہ گو یا وہ روحانی ستون جس پرانسان کھڑ اہوا ہے وہ ٹوٹ گئے موں کا اس طرح ہے بیا ہے بعد زہراً کا حال ای طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ زہراً اور پنج ہم وہ وہ لیک کولیا کے بعد زہراً کیا جات کے بیان کیا گیا ہے۔ زہراً اور پنج ہم وہ وہ لیک

دوسرے سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ جب آپ اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین کو دیکھتیں تو بے اختیار آئکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ۔ فرما تیں : میرے بچو! تمہارے وہ مہریان بابا کہاں گئے جو تہمیں اپنے دوش پرسوار کرایا کرتے تھے تہمیں اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور تمہارے سروں پروست شفقت پھیرا کرتے تھے۔

ولاحول ولا قومة الا بمالكُ العلى العظيم و صلى الله على محمّد و آله الطاهرين.



دوسری نشست

مستفل منطق عملى



# مستقل منطق عملي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحدمد للّه ربّ العالمين بارئ الخلائق اجمعين و الصلوة و السّلام على عبد اللَّه ورسوله و حبيبه و صفيّه و حافظ سرّه و مُبلَّغ رسالاته سيّدنا و نبيّنا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطيّبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهُ وَ الْيَوْمَ الْاَحِرَ وَ ذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا. (١)

اگر چدابتدا میں جارا خیال تھا کہ آج رات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک ایک پہلو لے کراس پر گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں آئی جس کے متعلق ہم نے ضروری سمجھا کہ اسے کل کی گفتگو کے تسلسل میں

ا۔ مور دَاحز اب ۳۳ ۔ آیت ۳۱ ق میں اس کے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور آخرت ے امید وار ہے اور اللہ کو کٹر ت سے یاد کرتا ہے۔ }

وض کریں۔

کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ''سیر'' اور''سیرت'' میں فرق ہے۔''سیر'' بعنی عمل ۔ دنیا میں ہرانسان جس طرح گفتگو کرتا ہے'ای طرح عمل بھی انجام دیتا ہے۔ لیکن سیرت' وہ خاص انداز' اسلوب' سلیقہ اور طرزِ عمل ہے جس سے صاحب اسلوب' صاحب طرز اور صاحب منطق افرادا پی ''سیر'' میں کام لیتے ہیں۔ ہرانسان کی''سیر'' ہموتی ہے لیکن ہرانسان کی''سیرت' نہیں ہوتی ۔ یعنی ایسانہیں ہوتا کہ ہرانسان اپ عمل میں ایک خاص منطق کی پیروی کرتا ہواور اپنے کردار میں پچھ اصولوں کا یا بند ہو جو اُس کے عمل کامعیار ہوں۔

جوافرادکی حدتک منطق ہے واقف ہیں اُن کے لئے یدو جملے عرض کرتے ہوئے آگے بورہ جاؤں گا: منطقِ فکری ہیں سب لوگ سوچ بچار کرتے ہیں کین سب لوگ منطق { اندازے} سوچ بچار کرتے ہیں کین سب لوگ منطق { اندازے} سوچ بچار نہیں کرتے ۔ منطق { اندازے } سوچ نے ہے مرادیہ ہے کہ انسان کے پاس منطق کے عنوان سے بچھے معیار موجود ہوں اُجوعلم منطق ہیں ٹابت شدہ ہوں اور اس کا سوچ بچار انجی معیارات کی بنیاد پر ہو۔ گفتا ہوں کے بیار کے موقع پر اس بات کا خیال معیارات کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وہ ان معیارات کا صوال اور کا علم منطق ہوتا ہے بعینی بچھے معین معیارات کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وہ ان معیارات اصولوں اور موقفوں سے ہرگز جدانہیں ہوتے ۔ وگر خدا کھڑلوگوں کے عمل کی کوئی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کا اُن کی فکر کی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کا اُن کی فکر کی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کا اُن کی فکر کی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کا اُن کی فکر کی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کا اُن کی فکر کی منطق کی حامل نہیں ہوتی ۔ وگر خدا کھڑلوگوں کے جمل کی کوئی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کا اُن کی فکر کی منطق کی حامل نہیں ہوتی ۔ وگر خدا کھڑلوگوں کے جمل کی کوئی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کا اُن کے محل کا کھی کے جمل کی ہوتی ہے کہ موتوں ہوتا ہوتا ہے۔ اُن کی فل کی حال ہوتا ہوتا ہے۔

ایک اور بات (عرض کرتے ہیں) تا کہ جاری گفتگوادھوری ندرہ جائے۔اگر ہم بھی علمی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہیں' تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت مخضر عرض کریں' تا کہ ہمارے سننے والوں کی اکثریت کے لئے غیر موزوں نہ ہو جائے' لیکن کیونکہ ذکر ندکرنے سے بات ادھوری رہ جاتی ہے اس لئے ذکر کردیتے ہیں۔

## منطق كأنقسيم

حکمت اور فلنے میں یہ بات کمی گئ ہے کہ حکمت کی دو تشمیں ہیں: نظری اور حملی \_ الهیّات ا ریاضیات (حساب جیومیٹری بیئت موسیقی ) اور طبیعیات (فز کس زولو جی بائنی ) کو حکمت نظری یا فلسف نظری کہتے ہیں اور اس کے مقابلے پر اخلاق سیاست اور تدبیر منزل کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ منطق میں ایسی کوئی بات نہیں کمی گئ ہے کین بات درست ہے بعنی جس طرح فلنے کی دو تشمیس ہیں: نظر اور عملیٰ ای طرح منطق بینی انسان کے معیارات کی بھی دو تشمیس ہیں: نظری معیارات وہی عام منطق ) اور عملی معیارات عملی معیارات وہی ہیں جنہیں ہم ' سیرت' یاروش کہتے ہیں۔

## كياعمل مين ايك متقل منطق ركھي جاسكتى ہے؟

ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعض لوگ صاحب منطق ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ یہاں مید مسئلہ پیش آتا ہے (خصوصاً ممکن ہے جوانوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوجائے) کہ کیا ایک انسان ہرتتم کے زمانی اور مکانی حالات میں اپنے عمل کے اندرایک منطق کا حامل ہوسکتا ہے۔ ایک مستقل اور شوس منطق کہ وہ بھی اپنی اس منطق سے تجاوز نہ کرے؟

ہم پیغیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص تنے جوابے عمل میں {ایک مخصوص} سیرت کے مالک تنے ایک روش اور اسلوب رکھتے تئے ایک منطق کے حامل تنے اور ہم مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اُن کی سیرت ہے آشنا ہوں' اُن کی عملی منطق کو کشف کریں اسلے تا کہ اینے عمل میں اس منطق سے استفادہ کریں۔

اب کیا بیمکن ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کی ابتدا ہے آخر تک ایک ہی منطق رکھتا ہواور وہی منطق اسکے لئے اصل اور بنیاد کی بیٹیت رکھتی ہو؟ یا انسان ایک مستقل منطق رکھ ہی نہیں سکتا ' یعنی انسان زبانی ومکانی حالات کا تابع ہے زندگی کی شرا اطر (circumstances) اور خصوصاً طبقاتی صف بندی کے تابع ہے اور اپنے ساجی اور اقتصادی حالات کے مطابق ہر موقع پر جر آایک

#### خاص منطق کی پیروی کرتاہے؟

{لین}اگرای انسان کے حالات تبدیل ہوجائیں 'پیمٹی نشین اگر کل نشین ہوجائے' جمٹی محل بن جائے'اس کے خارجی حالات تبدیل ہوجائیں' تو اس صورت میں اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے اوروہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں' یہ جو باتیں کی جاربی ہیں مید درست نہیں ہیں۔مصلحت کے نقاضے پچھاور ہیں' مساوات فضول بات ہے' آزادی کو بھی پچھ محدود ہوتا جا ہے' اوروہ عدالت کی بھی کسی اورانداز نے تغیر کرتا ہے۔

یعن اس کے حالات زندگی تبدیل ہونے ہے اس کے مفادات اور مسلحیں بھی بدل گئیں۔کیونکہ انسان اپنے مفادات اور مسلحوں سے دستبردار نبیس ہوسکتا (البندااس کی سوچ بھی تبدیل ہوجاتی ہے)۔اس کمتب(school of thought) کے مطابق انسانی سوچ کی سوئی اس انداز سے بنائی گئی ہے کہ دووا پنے مفادات ہی کی ست مزتی ہے۔ جب اس کے مفادات

محروم طبقے کی ست ہوتے ہیں تو بیسوئی محروم طبقے کے مفادات کے گردگھوتی ہے جب اس کے مفادات تبدیل ہوتے ہیں اور وہ مالدار طبقے ہیں شامل ہوجا تا ہے تو اس کی سوچ کی سوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اور جبر امالدار طبقے کی طرف گھوم جاتی ہے۔

## د بی طالب علم اورنماز میں اقتدا کی داستان

پرانے زمانے میں ہم کچھ باتوں کو نداق اور طنز سجھا کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کے لئے بھی فلنفہ بنایا ہوا ہے کہتے ہیں کہ بیہ باتیں نداق نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں۔

ایک فداق مشہد کے دین طلاب کیا کرتے تھے 'کہتے تھے: ایک طالب علم کہا کرتا تھا کہ یس ہیشہ اُس چیش نماز کی اقتدا کرتا ہوں جو بھے چیہ دیتا ہے اور میری نماز درست ہے۔ جوکوئی بھے پھے دے گا' میں اس کی اقتدا کروں گا اور میری نماز بالکل صحیح ہوگی۔ لوگ اُس سے کہتے تھے کہ جو بھی تہمیں چیہد دے 'تم اُس کے چیچے نماز پڑھو گے اس کا مطلب تو یہ ہے کہتم چیے کی اقتدا کرتے ہوجاتی ہے کہ وہ فاسق ہے اور اب اگر میں اس کی اقتدا میں نماز پڑھوں تو میری نماز باطل ہوجاتی گی۔ لیکن حول بی وہ بھے چیے دیتا ہے تو آتم میرے ہاتھ میں آتے بی میں دیکا ہوں کہ میری رائے تبدیل ہوگی ہے' اس کے میراعقیدہ یہ ہوجاتا ہے کہ وہ عادل ہے' اور اس وقت میں اسکے چیچے جونماز پڑھتا ہوں وہ فماز بھی درست ہے۔ کیونکہ میری رائے چیے کتا بع ہے۔ اگر وہ بھے چیسد دے دیتا ہے' تو واقعاً میراعقیدہ یہ ہوجاتا ہے کہ وہ عادل ہے' اور اس وقت میں عقیدہ یہ وجاتا ہے کہ وہ فاس ہے۔ لہذا بھے بھی ایسے خض کے چیچے نماز نہیں پڑھنی چا ہے' جو بھے چیچے نماز پڑھوں گا اور میری یہ نماز باطل ہے۔ اور جوشی بھے چیے دے گا' میں اس کے چیچے نماز پڑھوں گا اور میری یہ نماز درست ہوگی۔

ہم اے ہمیشدایک نداق سمجھا کرتے تھے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نہیں 'یہ خود دنیا میں کم و

ہیں ایک فلنفہ ہے کہ انسان کی فکر کی سوئی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے مفادات اور مصلحتوں ہے ہٹ کرسوچ ہی ٹبیں سکتا۔ تاریخ کا جر ہے اقتصاد کا جر ہے اس کے سوااس کے لئے کوئی امکان ہی ٹبیں ہے۔

## اس نظریے کوتو ڑنے والے تاریخی نمونے

نی بھی ایک بات ہے کیکن دعویٰ ہے اور اس تتم کے دعووں کے درست یا غلط ہونے کو ہم مس طرح جان کتے ہیں؟ ہمیں میدان ممل میں جا کر بھسنا چاہئے۔واقعاً جا کیں تجربہ کریں اور ویکھیں کہ کیاالیابی ہے؟

ہمیں انسانوں پرتجر بہ کرنا چاہیے' ویکھنا چاہیے کہ کیا واقعاً افراد بشر کاهمیران کے مفادات کے سامنے ایسا ہی تھلونا ہے؟ کیا واقعاً انسان کی ساخت ای طرح کی ہے؟ کیا انسانی ضمیراس صد تک اسکے مفادات کا تھلونا ہے؟ کیا بیانسان کی تو بین کی انتہائیں ہے؟ کیا بینظر بیا لیک سوفیصد انسان مخالف نظریہ نہیں ہے؟

آئے چلتے ہیں' دیکھتے ہیں۔ کئی بات ہے خدا کوحاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی کوئی منطق نہیں ہوتی' جن کا کوئی ایمان نہیں ہوتا' اُن کا معاملہ بے شک یمی ہے۔لیکن ان متعدد و لاکل کی بنیاد پر جوہمیں اس کی مخالفت میں ملتے ہیں' یہیں کہاجا سکتا کہانسان لاز مااور جبرا ایسا ہی ہے۔

## حضرت علق

علی الوردی نامی ایک عرب مصنف ہے جوعراتی الاصل ہے یو نیورٹی کا استاد تھا اور تقریباً بیس سال پہلے اس کی پچھ کتابیں شائع ہوئی تھیں جن میں ہے بعض کا ترجمہ فاری زبان میں بھی ہوا ہے۔ وہ شیعہ ہے لیکن اسکے ساتھ ساتھ مار کسزم کی طرف بھی ماکل ہے۔ اپنی کتاب میں بھی' شیعہ ندہبی رجحان کا حامل بھی ہے اور مارکسی رجحان کا حامل بھی' اور کیونکہ وہ تھوڑ ا بہت ندہجی رجان بھی رکھتا ہے اس لئے بعض اوقات مار کسزم کے خلاف بھی پھے بول ویتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:

پی بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مارکس کے اس اصول کوتو ڑو یا کہ ایک
انسان کل اور جھونپڑی میں رہجے ہوئے ایک بی انداز ہے نہیں سوچ سکنا وہ چاہے یا نہ چاہ ہے اس کی سوچ تبدیل ہوجائے گی۔
کی سوچ تبدیل ہوجائے گی اور اس کی سوچ کی سوئی اس کی سابی حالت کی سمت مڑجائے گی۔
حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسانہیں ہے اس لئے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو دہ
مختلف معاشرتی طبقاتی حالات میں ویجھے ہیں اُس صفر (zero) سے زو کی صدیمی بھی اور اُس
مورت ویجھے ہیں اُس سے بلند ترکوئی نقط نہیں۔ یعنی ایک دن ہم علی کو ایک عام مزدور کی
صورت ویجھے ہیں اُس عام اور غریب سیابی کی صورت ایک ایسے خص کی صورت جو جسے سویر سے
مورت ویکھے ہیں اُس کے اور مثلاً تحقیق کو پائی دینے کے لئے درخت کا شت کرنے کے لئے
زراعت کرنے کے لئے اور مجھی مزدور کی کرنے کے لئے مونت کرنے اور ایک مزدور کی طرح
مزدور کی لینے کے لئے۔

ہم علی کوایک مزدور کی شکل میں دیکھتے ہیں ہم ویکھتے ہیں کدوہ ایک انداز ہے سوچے ہیں۔

ہم علی بعد میں جب اسلام بھیل چکا ہے (اور سلمانوں کے پاس بہت مال ودولت آگیا ہے اور
حی اپنی فلافت کے دور میں بھی ای طرح سوچے ہیں)۔ البتہ جب اسلام بھیل گیا اسلامی دنیا
مالدار ہوگئی اوران کے سامنے غزائم کے ڈھر کگنے گئے تو اس بات کوبھی ہم قبول کرتے ہیں کہ جب
اسلامی دنیا میں دولت کا سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ سیکڑوں مسلمانوں کا ایمان بھی بہا کر لے
گیا۔ ہم متعدوا فراد کے بارے میں اس اڑکا اٹکار نہیں کرتے کین ہمارا کہنا ہے کہ ہم اے
ایک کی اصول کے طور پر قبول نہیں کرتے ۔ زبیر ایک باایمان مسلمان تھے۔ کیا چیز اُن کے لئے
وبال بنی؟ وہ ب پناہ مال و دولت اور بے حساب غزائم جو ان کے داکن میں آ کر گرے اور وہ
ہزاروں گھوڑوں ہزاروں غلاموں اور متعدوم کا نات کے مالک بن گئے۔ ایک گھر مصر میں ایک
کوف میں اور ایک مدینہ میں ۔ طلح کے لئے کیا چیز باعث وبال ہوئی؟ وہی چیز ہیں۔ ای طرح
کوف میں اور ایک مدینہ میں ۔ طلح کے لئے کیا تو مقام خلافت نے آفت میں مبتلا کیا عہدے

ومنصب کی آرز واور لالح نے آفت میں جتلا کیا'یا مال و دولت نے رکین اگریہ اصول کلی طور پر درست ہوتا' تو تمام اصحاب رسول کونعوذ و باللہ ایک ہی رائے پر چلنا چاہئے تھا اور جتنا مال و مقام آیا تھا' وہ مال اور مقام کا سیلاب سب کوایک ہی طرح سے بہاکر لے جاتا ۔ لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ ۔ انہی لوگوں میں ایسے مغبوط ستون بھی ہیں' جنہیں سے ظیم سیلاب ہلا بھی نہ سکے ۔

## حضرت سلمان فارئ

یہ جاہ و مقام اور یہ غیر معمولی مال و دولت نہ صرف حضرت علی کونہ ہلا سکا بلکہ اُن کے ما شاگردوں کے قدم بھی نہ ڈگرگا سکا سکیاں گوز ترہ برابر بھی تبدیل کر سکا؟ مدائن کے حاکم سلمان وہ بی پغیرا کرم کے دوروالے سلمان رہے۔ سلمان جنہیں خلیفہ وقت نے مدائن میں حاکم کے طور پرمعین کیا کیونکہ وہ ایرانی تھے اور مدائن بھی قدیم ایران کا دار الخلافہ تھا اور خلیفہ کی پالیسی کا تقاضا تھا کہ ایک ایسے سلمان کوہ ہاں بھیجا جائے جوخودایرانی ہوئتا کہ اہل ایران نسلی اعتبار سے اجنبیت محسوں نہ کریں اور یہ کہیں کہ ہماری نسل کے علاوہ کوئی اور یہاں کیوں آیا ہے اور دکھے لیس کہ خود ان ہی کی نسل سے ایک سوفیصد موکن شخص آیا ہے۔ ایک ایسے مقام پر جبال نوشیرواں حکومت کیا کرتا تھا ایک ایک جگہ پر جبال اپنے ہزاروں غلاموں اور ہزاروں کنیزوں کے ساتھ خسر و پرویز کرتا تھا ایک ایک جگہ پر جبال اپنے ہزاروں غلاموں اور ہزاروں کنیزوں کے ساتھ خسر و پرویز کورتا تھا ایک ایک جگہ پر جبال اپنے ہزاروں غلاموں اور ہزاروں کنیزوں کے ساتھ خسر و پرویز کورتا تھا ایک ایک جگہ ہواں پر ڈروحا کم رہا تھا جس کے کئی ہزار خدمتگار تھے اور دس بارہ ہزار کرویز کی جورتیں تو صرف اس کے حرم میں مجبوں اور قدید تھیں۔ ہاں بھی سلمان فاری جواسلامی تربیت سے خورتیں تو صرف اس کے حرم میں مجبوں اور قدید تھیں۔ ہاں کی زندگی کا کا اٹا شرفرف ایک پوٹی تھی۔ اس بھی ترب نا اٹا شرفرف ایک پوٹی تھی۔ ایک بیٹی پر اٹھا کرروانہ ہو سکتے تھے۔ { یہ سب} ان فو حات کے بعد تھا جن میں بہت زیادہ غزائم ہاتھ آ کے تھے۔

حضرت ابوذره

علی الوردی کہتا ہے: علیٰ کی زندگی نے مارکس کے نظریئے کو جھٹلا دیا۔ ہم کہتے ہیں سلمان کی

زندگی نے بھی مارکس کے نظریئے کو جھٹلا دیا 'ابوذر کئی زندگی نے بھی نظریۂ مارکس کو جھٹلا دیا۔ کیا ابوذر ؓ خلیقہ خالف کے دور کے وسط تک زندہ نہ تھے؟ اُسی زمانے میں جس میں دوسرے لوگ لا کھول دیناراورایک ایک لا کدرجم خلیفے انعام لیا کرتے تھے اپنی جیسیں جرا کرتے تھے اورا پے لئے بھیڑ بکر بوں کے ربوڑ اور گھوڑوں کے گلے اورغلاموں اور کنیزوں کے دیتے جمع کیا کرتے تھے' ابوذ ( تصاورام بالمعروف اور جيعن المنكر تقاران كے ياس امر بالمعروف اور نبي عن المنكر كے سوااور کھھ شق خلیفہ ٹالث نے ہرکوشش کرڈالی کداس زبان کو بند کردی جوان کے لئے سیکروں تلواروں سے زیاوہ نقصاندہ تھی کیکن ایبا نہ کر سکے ۔انہیں شام میں جلاوطن کردیا زبان بند نہ ہوئی۔ بلاکر مارا پیم' مچربھی زبان بند نہ ہوئی۔خلیفہ کا ایک غلام تھا' اُسے رقم کا تھیلادے کر کہا کہ رقم کا پیھیلا ابوذر کودے دوا گرتم انہیں ہم ہے بیرقم لینے پر راضی کرلؤ تو ہم تہمیں آزاد کرویں گے۔ چرب زبان غلام ابوذرؓ کے پاس آیا مرجتن کرؤالا ہرمنطق استعال کرلی۔ابوذرؓ نے کہا: پہلے سے بات واضح ہونی جائے کہتم مجھے کس بات کے پیے دے رہے ہو؟ اگر مجھے میرا حصہ دیٹا جا ہے ہوئتو دوسروں کا حصہ کیا ہوا؟ کیاتم دوسروں کا حصہ دے رہے ہو جواب میرا حصہ مجھے دینا جا ہے ہو؟ اوراگرید دوسروں کا حصہ ہے تو یہ چوری ہے اوراگر میرا حصہ ہے تو پھر دوسروں کا حصہ کہاں ے؟ اگر دوسروں کاحق دے رہے ہوئو میراحق بھی دے دوئیں لےلوں گا۔لیکن صرف مجھے کیوں دینا جاہے ہو؟ اس نے ہر کوشش کر دیکھی لیکن ابوذر "راضی نہ ہوئے ۔ آخر میں اس غلام نے ایک و پنی اور ندیجی راسته اختیار کیااور بولا: اے ابوذر اُ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ایک غلام آ زاو ہوجائے؟ بولے: كيون نبين ميرادل بهت جا ہتا ہے۔ كہنے لگا: ميں خليفه كا غلام ہوں خليفہ نے مجھ ے طے کیا ہے کہ اگر آپ پر رقم لے لیں گئو وہ مجھے آزاد کردے گا۔ صرف میری آزادی کی خاطر بيرقم لے ليجئے۔ يد هيے لے ليجئ اپنے لئے نہيں بلكه اس لئے كدميں آ زاد ہوجاؤں۔ بولے میرابہت دل جاہتا ہے کئم آ زاد ہوجا دُلیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کداگر میں نے سے پیے لے لئے 'تو تم تو آ زاد ہوجاؤ گے لیکن میں خلیفہ کا غلام بن جاؤں گا۔

## پنجبرا کرم

على الوردى كاكبنا بكر: حضرت على عليه السلام كي عملى زندگ نے اس نظر يرك وجمونا ثابت كيا ہے۔ ہم عرض كرتے ہيں كه: نه صرف حضرت على عليه السلام كى زندگى نے اس نظر يے كوجينلايا ے بلکہ حضرت علیٰ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی زندگی نے اسے تھوکھلا ٹابت کیا ہے۔ شعب الي طالب كے پیفیمرکود تکھتے اور روزِ وفات والے پیفیمر کود تکھتے۔ شعب الی طالب کے پیفیمرا آپ ہیں اور آپ کے اصحاب کی ایک قلیل تعداد جوالیک در سے میں محبوس ہیں یانی 'خوراک اور دوسری ضروریات ان تک نہیں پہنچتیں۔ بیایام ان کے لئے استے بخت بیں کد مکد میں اسے اسلام کو مخفی رکھنے والے پچھ مسلمانوں نے شعب میں موجود بعض مسلمانوں بالخصوص حضرت علی کے ساتھ (رابط قائم کیا ہوا تھااوروہ)رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر جاتے اور پچھ خوراک لے کرآیا کرتے تھے اور ہرمسلمان بس صرف بھوک مٹانے کے لئے تھوڑی تھوڑی غذا کھایا کرتا تھا۔ یہی پیغمبر بعد میں کن دس ججری میں وینچتے ہیں۔ من دس ججری میں ونیا کی حکومتیں ان کواجمیت دیے لگتی ہیں اور اُن ے خطرہ محسوں کرتی ہیں ند صرف پورا جزیرة العرب ان کے زیر اثر ہوتا ہے اور وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں بلکہ دنیا کے سیاستدان میں پیش گوئی کرتے ہیں کہ بیقدرت عنقریب جزیرۃ العرب ہے با ہرنگل کراُن کی طرف زُخ کرے گی۔اس حال میں بھی من دس جری کے پیفیر بعث کے دسویں سال کے پیغبر کے جب وہ شعب الی طالب ہے باہرآئے تھے' نفسیاتی لحاظ ہے ذرّہ برابرمختلف

تقریباً سن دس ہجری میں جبکہ بہت زیادہ آمدورفت تھی اور پیفیمرا کرم کی شہرت ہر جگہ پھیل چکی تھی ان دس ہجری میں جبکہ بہت زیادہ آمدورفت تھی اور جب وہ آپ ہے بات کرنا چاہتا ہے تو اُن چیزوں کی بنا پر جواُس نے سن رکھی تھیں اُس پر پیفیمراسلام کارعب طاری ہوجا تا ہے اُسکی زبان میں لئت آ جاتی ہے۔ تجھےد کھے کراسکی زبان میں لئت آگئی ؟! آپ فوراً ہے اِن بانہوں میں لے لیتے ہیں اورا ہے استقدر تھینچتے ہیں کہ اُن کا بدن

اس کے بدن ہے مس ہوجائے۔ {اور فرماتے ہیں} ہمائی اِھَوِنْ عَلَیْکَ. اطمینان ہے بات کرو کس بات کاڈر ہے؟ جیساتم مجھ رہے ہوئیں اُن جابروں میں ہے نہیں ہول۔ لَسُسٹُ بِسَمَسلَکِ. مِیں اس عورت کا بیٹا ہوں جواپتے ہاتھوں ہے بکری کا دودھ دوہ تی تھی ۔ میں تہبارے بھائی کی طرح ہوں۔ جو تہبارادل جاہے بولو۔

کیا یہ حالت' یہ قدرت' بیاثر ونفوذ' یہ وسعت اور یہ وسائل پیغیر کی روح بیں ذرّہ برابر تبدیلی لا سکے؟ ہرگزنہیں! ہم نے عرض کیا کہ صرف پیغیر ای ایے نہ سے پیغیر اورعلی کا مقام تو ان ہاتوں ہے کہیں بڑھ کر ہے' ہمیں سلمان' ابوذ ر' عمار' اولیں قرنی جیسے افر اداوران جیسے سیکڑوں لوگوں کود کچھنا چاہئے۔

## شيخ انصاريٌ

اورآ گے بر ھے ہیں چلے ہیں شخ انصاری جیسے لوگوں کی طرف۔ ہم ویکھتے ہیں کہا کیا ایسا مخص جوتمام شیعوں کا مرجع کل بن جاتا ہے۔ جس وقت اُن کا انقال ہوتا ہے اُس وقت اُن کی صلحت اُس حالت سے بالکل مختلف نہ تھی جب وہ دز فول کے ایک غریب طالب علم کی حیثیت نہ خف اثر ف کے تھے۔ جب اُن کے گھر جا کرد کھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غریب ترین انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ایک شخص اُن ہے کہتا ہے کہ جناب بہت بڑی بات ہے اُتی شری رقوم آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ اُنہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ آپ اُس سے کہتے ہیں: شری رقوم آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ اُنہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ آپ اُس سے کہتے ہیں: میں اس میں کیا بڑی ہات ہوگی اوہ کہتے ہیں: میں زیادہ سے زیادہ جوکام کرتا ہوں وہ کا شان کے گدھا گاڑی والوں کا سا ہے جواصفہان آتے جاتے زیادہ سے کا شان کے ان گدھا گاڑی والوں کور قم دی جاتی ہوگیاں اور وہاں سے فلال چیز خرید کر کا شان کے آپ گیا تم نے بھی انہیں لوگوں کے مال میں خیانت کرتے و کھا ہے؟ میری حیثیت ایک امین کی ہے بہتے آپ اور کی مال کو ہاتھ لگائے کا ) حق صاصل نہیں ہے۔ یہ کوئی حیثیت ایک امین کی ہے بہتے ہوں بھی انسان کی بھی انسان کی بھی انسان کی ہور بی ہے۔ سر جعیت کا انتا بڑا مقام اُس عظیم انسان کی بڑی بات نہیں ہے جو تہمیں بڑی محسوس ہور بی ہے۔ سر جعیت کا انتا بڑا مقام اُس عظیم انسان کی بھی انسان کی

روح پروُ زه برابراژ انداز نبین ہوسکا۔

پس ہم اس مسئلے کو کہاں سے بتا کر سکتے ہیں کہ انسان عملی منطق میں ایک مستقل اور یکساں منطق کاما لک ہوسکتا ہے اور اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوسکتی ۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اوگوں کا مطالعہ کریں۔ مار کس غلطی کا مرتکب ہوا ہے اس کے مطالعات ناقص تھے۔ اس نے مروان بن تھم طلحہ و زبیر (جن کا تعلق تاریخ اسلام ہے ہے ) اور دنیا میں رہنے والے ان جیسے ہزاروں لوگوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کے بغیر اس قتم کی باتیں کی ہیں۔ اگر اُس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کیا ہوتا ' تو ہرگز ایسی باتیں نہ کرتا۔

پس بیا یک حقیقت ہے کہ دنیا ہیں { ہر حال میں } ایک ہی سیرت اور عملی منطق رکھنے والے افراد موجود ہیں اور ایسے افراد کے در میان پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوسر فہرست مقام حاصل ہے۔ ان افراد کے پاس کچھ معیارات اور پیانے ہوتے ہیں جن کی وہ کسی صورت خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی معاشر تی حالت اقتصادی صورتحال اور طبقاتی مقام ان اصولوں کوان ہے چھینئے پرقادر نہیں ہوتے۔

## بر ہان اور شعر

منطق نظری میں ہمارے پاس بر ہان بھی ہیں اور شعر بھی۔ بر ہان اُن دلائل کی مانند ہوتے ہیں جنہیں ریاضیات میں کسی گئتے کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم جوریاضی پڑھر ہا ہے اور مثلاً اسکے لئے شلث کے احکام بیان کئے جارہے ہیں توجب کہتے ہیں کہ ایک مثلث کے زاد یوں کا مجموعہ ۱۸ درجے کے برابر ہے اور اس کا ۱۸ ایا ۵ درجے کے مساوی ہوتا محال ہے تو اس کے لئے برہان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب برہان چیش کرتے ہیں اُتو وہ و کھتا ہے کہ رہے بالکل درست ہے۔

کیاریاضی کے استاد کے پاس بیطافت ہے کدا سے اختیار عاصل ہو کدا گرایک مرتبداس کا دل جا ہے کداس بات پر برہان قائم کرے کد شلث کے زاویوں کا مجموعہ دو زاویر قائمہ لیعنی • ۱۸ در ہے کے برابر ہے تو وہ اس پر بربان قائم کردے اور ایک مرتبدایک اور بربان قائم کرے کہ شلث کے زاویوں کا مجموعہ مثلاً ۱۴۰ درجے کے برابر ہوتا ہے۔

بیاس کے اختیار میں نہیں ہے۔

عقلی نظری مبادی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان کوان کا تابع ہونا چاہئے۔ اگر آئن اسٹائن کو بھی دنیا میں لے آئیں اوروہ اس فتم کا برہان قائم کرنا چاہے 'تو ایک عام طالب علم بھی اے شکست و سے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط بات کررہا ہے اور غلط بات کو عقل قبول نہیں کرتی۔ جس چیز کو عقل قبول نہیں کرتی 'ونیا کے طاقتو رترین افراد بھی اس کے برخلاف بات نہیں کر کتے 'کیونکہ برہان کا معاملہ ہے۔

اب چلتے ہیں شاعری کی طرف شعر مینی ایک ایسی چیز جوموم کی طرح انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان تشبیہ استعارے اور خیل کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز کے لئے ایک چیز بنا سکتا ہے۔ یہ شعر ہے کوئی منطق و ہر بان تو نہیں ہے۔ مثلاً کی شاعر ہے کہیں کہ فلاں چیز کی تحریف کرؤوہ تعریف کرتا ہے۔ اس ہے کہیں کہ فدمت کروا تو فدمت کرتا ہے۔ فرووی ایک ون سلطان محمود ہے خوش ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے اور تعریف بھی کیسی:

> جهاندار محمود شاو بزرگ به آبشخور آرد همی میش و گرگ(۱)

> > ایک دن اس سے ناخوش اور رنجیدہ ہوتا ہے تو کہتا ہے:

اگر مادر شاه بانو بدی مراسیم و زرتا به زانو بدی مان که شد نانوا زاده است بهای تنان برس داده است (۲)

ا یعظیم بادشاد محدود نزنوی)ایسا (عادل) ہے جو بھیٹر اور بھیٹر نے کوایک گھاٹ پر پانی پاٹا ہے۔ ۲۔ اگر بادشاہ کی مال کوئی عظیم عورت ہوتی اتو آج میں گھٹنوں تک سونے جائدی میں ڈوبا ہوا ہوتا لیکن چونکدہ ہ تانبائی کی اولا دے اس لئے بگی ہوئی روٹی کی قیت مجھے دے دی ہے۔

ا یک شاعرے کہیں کہ سفر کی تعریف کر واقو کہے گاہاں سفراچیسی چیز ہے ایک جگدر ہنا کیا معنی رکھتا ہے؟!

> درخت اگر متحرک بدی زجای به جای نه جور ازه کشیدی و نه جنای تبر(۱)

بیددرخت جے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر اس پر آری اور کلہاڑی چلاتے ہیں 'یہ اسلے

ہے کہ یہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اگر مسافر ہوتا تو ایسانہ ہوتا۔ آپ ای ہے کہیں کہ اس کے برعل کہؤ

اس بات کی تعریف ہیں شعر کہو کہ بہتر ہے کہ انسان اپنی جگہ پر رہے متانت کے ساتھ جمار ہے ،

ادھراُ دھر نہ دوڑ کے تو وہ کے گاہاں اس پہاڑ ہیں جو ایک عظمت دکھائی دیتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ بہائی جگہ پر ہے ، لیکن یہ ہوا جس کی تم دیکھتے ہو کہ کوئی بھی پر وانہیں کرتا اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ بہیشہ کرکت میں رہتی ہے۔ اس قتم کے شعر کہنا ' یعنی تخیل کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبید و بنا نے فلط فہمی نہ ہوجائے: ہم اس شعر کی بات کررہے ہیں جو تخیل کے معنی میں ہے۔ ہم ہر نظم کوشعر مبیل کہتے 'ہم منظوم کلام کی بات نہیں کررہے ہیں جو تخیل کے معنی میں ہے۔ ہم ہر نظم کوشعر شیس کہتے 'ہم منظوم کلام کی بات نہیں کررہے ہیں جو منطق کی اصطلاح میں شعر ہے۔ یعنی مسائل کا تخیل سے مواز نہ کرنا تخیل کا کوئی میز ان اور معیار نہیں ہوتا۔

ایک شخص ایک بادشاہ کا دشمن تھا 'اور مدتوں ہے رو پوٹی کی زندگی بسر کرر ہاتھا' بیباں تک کہ
ایک دن وہ پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اسے سولی پر چڑ ھادیا اور اس کا بدن کافی عرصے تک سولی پرانکا
رہا۔ ایک شاعر جو اس بچانی پانے والے شخص کا مرید ہو گیا تھا' اُس نے اس کی مدح میں ایک
قصیدہ کہا اور توگوں کے درمیان منتشر کردیا۔ کی کومعلوم نہ ہوسکا کہ بیقصیدہ کس نے کہا ہے۔ البت
بعد میں معلوم ہوگیا۔ وہ ایک شعر میں کہتا ہے:

عُـلُـوُّ فِـى الْـحَيابَةِ وَ فِـى الْـمَماتِ لَعَمُـرِى ذَاكَ إِحْدِى الْـمُحُكَماتِ اس نے کہا: واہ واہ!وہ زندگی میں بھی بلند مقام پر رہااور مرکز بھی بلند ہے۔ جس نے اسے سولی پر چڑھایا تھا اُس نے کہا: میرا دل جا ہتا ہے کہ کوئی مجھے سولی پر چڑھادیتااور پھرمیری تعریف میں بیشعر کہتا۔

بالآ خرشعرے برطرح سے کہاجا سکتا ہے۔

اوگوں کی منطق عملی کا بھی یمی حال ہے۔ بعض اپنی منطق عملی میں بر ہان کی طرح ہیں۔ یعنی مضبوط اور منتظم۔ وہ جن اصول ومبانی کی پیروی کرتے ہیں' کوئی طاقت انہیں اُن سے نہیں ہٹا علق۔ محال ہے کہ قوت ٰلا لیج 'اجما کی حالات' اقتصادی صور تحال طبقاتی وابستگی { انہیں اُن کے اصولوں سے پیچھے ہٹا سکے۔}

بر ہانی اصولوں کی ہاند محکم ومضبوط اصول ریاضی کے اصولوں کی ماند جنہیں تبدیل کرنا
انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ من مانے اصول نہیں ہیں ان کا تعلق جذبات واحساسات سے
نہیں ہوتا۔ { بیلوگ } ایسے مضبوط اصولوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پیٹیم بیٹیم کی وہ ہتی جوا سے اصولوں
کی مالک ہے علی بیغی وہ محض جوا سے اصولوں سے وابستہ ہے محسین کیغنی وہ جوا سے اصولوں کا
مالک ہے۔ بلکہ ان کے پیروکار: سلمان بیغی وہ محض جوا سے اصول رکھتا ہے ابوذر عمار اور مقداد بیغی
وہ لوگ جوا سے اصولوں کے مالک ہیں مرتضی انصاری بیغنی جوا سے اصولوں کا مالک ہے۔

لیکن بعض لوگوں کی زندگی کا اصول ایک شاعر کے فکری اصولوں کی طرح ہوتا ہے۔اس کی مٹھی گرم کر دیجئے 'اسکے اصول تبدیل ہوجا کمیں گے۔اس سے کوئی وعدہ کر لیجئے 'اسکی سوچ تبدیل ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کی فکر کی کوئی بنیا داور اصول نہیں ہوتا۔

پی ایک اہم بات جے ہمیں سرت پنیمر کے مقدے میں زیر بحث لانا چاہئے ' یہ ہے کہ
کیا کمتب اسلام ایک ایسا کتب ہے بھی یانہیں کہ (جس کے مطابق ) انسان ایسی فطرت ' سرشت
اور سائت کا مالک ہے کہ جس طرح منطق نظری میں وہ آبنی اور نا قابل تغیر منطق کی بیروی
کرسکتا ہے ای طرح منطق عملی میں بھی اس ورج تک پہنچ سکتا ہے کہ اے کوئی قدرت متزلزل
نہیں کرسکتا ہے ای طرح منطق عملی میں بھی اس ورج تک پہنچ سکتا ہے کہ اے کوئی قدرت متزلزل
نہیں کرسکتا

"كَالْجَبَلِ الرّاسِخ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَواصِفُ."(١)

یہ جوابیان کے باب میں کہا گیا ہے کہ موٹن پہاڑ کی مائند ہوتا جھے کوئی آند می اپنی جگہ ہے ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی (بیائ معنی میں ہے)۔ بیآ ندھیاں کیا ہیں؟ ایک یک ہے۔ ایک شخص کوغر بت اور محرومیت تو دوسرے کورفاہ وآسائش اپنی جگہے ہلا دیتی ہے۔ " وَ حَدَ اللّٰهُ عَدْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ مَنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى عَدْمُ فَانُ اَصَادَتُهُ خَدُمُ الطّٰمَانُ بعد وَ

" وَ مِنَ السَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حَرُفٍ فَانُ أَصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَانَ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِئَنَهُ رَانُقَلَبَ عَلَى وَجُهِم خَسِرَ الدُّنْيَا وَ ٱلاَّخِرَةَ. "(٢)

قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایمان اور حق کے رائے پراُس وقت تک چلتے ہیں جب تک اس رائے ہے اُن کے مفادات بھی پورے ہورہے ہوں جوں ہی انہیں نقصان پنچتا ہے تو وین سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بیا بمان نہیں ہے۔

### زہدی تعریف

زہد کی تعریف میں نہج البلاغہ میں مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہاس سے بہتر بات کہناممکن نہیں ہے۔ زہد کی تعریف ہمیں حضرت علی علیہ السلام سے شنی چاہئے ۔فرماتے ہیں:

"ٱلزُّهَٰدُ كُلِّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرُ آنِ."(٣)

ز ہدکوتر آن کے دوجملوں میں بیان کیا گیا ہے ( بیعنی زیدے مراد نقدس کے اظہار کے بید خنگ مظاہر نے بیں ہیں'ز ہدکا تعلق انسان کی روح ہے ہے ) جہاں سورہُ حدید میں ارشاد ہوتا ہے:

ا-{ بباز كالمرح رائخ كشفة تدهيال بالجمي نيس سكتين-}

۲۔ سورۂ جے ۲۴۔ آیت اا{اورلوگوں میں پھھا ہے بھی ہیں جواللہ کی عبادت ایک بی رخ پر اورمشر وط طریقے سے
کرتے ہیں کہ اگران تک خیر پہنچتا ہے قو مطمئن ہوجاتے ہیں اورا گرکوئی مصیب پڑگئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں ا ساوگ و نیااور آخرت دونوں میں خسارے ہیں ہیں۔} سامنچ الملاف کیلات قصار ۴۳۹ لِكُيُلاَ تَاْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ تَفُوَ حُواْ بِمَا الْتُكُمُ بِيكاراً كِيالِي اليصر طي رِيخَ جاؤ جهال تهمين حاصل دنياتم سے چين لی جائے تو تم عُملين شهوُ دنيا کاغم تهمين اپنی گرفت مين شها \_ اورا گرتمهار سے پاس پھھ بھی شہوا درا چائے تو تمہارا حال بیا نہ ہوکہ تم نے اورا گرتمهار سے پاس پھھ بھی شہوا درا چا تک تمہین دنیا مل جائے تو تمہارا حال بیا نہ ہوکہ تم خوثی سے پھو لے شاؤ ۔ بالفاظ دیگرا گر پوری دنیا تمہار سے ہاتھ میں ہوا وروہ تم سے لے لی جائے تب بھی تم ایس ہوری دنیا دے دی جائے تب بھی تم ایس کی تم ایس کی تم ایس کی تا ہوں کا جائے تب بھی تم میں کوئی تبدیلی شاقت ہے۔

پس نتیجہ سے برآ مدہوا کہ سیرت یعنی منطق عملی منطق نظری سے مختلف ہے اور ممکن ہے کہ انسان اجماعی اقتصادی اور مختلف طبقاتی حالات کے باوجود ایک مستقل منطق کا مالک ہو ۔ یعنی سے اسلام کا نظر سے ہے اور اسلام کے سچ تربیت شدہ افراد نے بھی بیدد کھایا ہے کہ انسان امیںا ہوسکتا ہے۔

#### روش شناسی(methodology)

ہم عرض کر چکے ہیں کہ منطق عملی میں بھی منطقِ نظری کی طرح مختلف اسالیب اور مختلف انداز پائے جاتے ہیں ۔ یعنی حل کی جورا ہیں لوگ تلاش کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ۔ بطور مثال ہم نے کہاتھا کہ ایک انسان کی منطق' طاقت کی منطق ہے' دوسرا محبت' اخلاق اور مہر ہانی کی منطق کا حامل ہے۔ تیسرے کی منطق دوراند کیٹی اور تدبیر ہے' چوتھے کی منطق سرعت' فوری فیصلہ اور وقت ضائع نہ کرنا ہے۔ایک اورانسان ہے جس کی منطق دھوکا اور فریب ہے۔ایک کی منطق اپنے آپ کومردہ ظاہر کرنا اور تغافل ہے' ہم ان کی } مثالیں بھی بیان کر چکے ہیں۔اب گفتگو کے اختیام پرصرف اس قدر عرض کریں گے کہ منطق نظری میں پچھلوگ منطق قیاسی کے تابع ہیں' پچھلوگ تجربی اور حتی منطق کے تابع ہو گے اور پچھلوگ اعدادو شار (statistics) کی منطق کے۔

قیای تجربیوں کا انکار کرتے ہے تجربی حضرات قیاسیوں کی مخالفت کرتے ہے اور سور تھال اس طرح تھی۔ ابھی حالیہ دور میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ methodo صور تھال اس طرح تھی۔ ابھی حالیہ دور میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ الموب کے قائل الموب کے قائل ہیں اور دوسرے اسالیب کی نفی کرتے ہیں وہ فلطی پر ہیں۔ اور جولوگ تجربی اسلوب کے قائل ہیں اور قیاسی اسلوب کا نکار کرتے ہیں وہ بھی فلطی پر ہیں۔ اور جولوگ ڈ انگلفک طریقے کے قائل ہیں اور المبطیک طریقے کے خائل ہیں اور المبطیک طریقے کے خائل کے ایس وہ بھی فلطی پر ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان مقام کو پہچائے کہاں قیاس اسلوب کا مقام ہے اور کہاں کسی اور طریقے کا۔

بیمقدمہ ہم نے اس کئے عرض کیا ہے کہ منطق عملی میں بھی ہو بہو بھی بات ہے۔ منطق نظری میں بعض اسالیب ممل طور پرمستر دہو تھے ہیں کیونکہ دوعلمی اسلوب نہیں تنے جیسے کہ انسان علمی مسائل میں دوسروں کی باتوں حتی بزرگوں کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہے اور مثلاً کہے کہ فلاں بات کیونکہ ارسطونے کہی ہے اس لئے اس کے علاوہ کچھاور نہیں ہوسکتا۔ کسی بھی عالم کا کہا ججت نہیں ہے۔

سعد ومحس ايام

منطق عملی میں بھی بہت ہے اسالیب سرے ہے منسوخ ہیں اسلام بھی انہیں منسوخ سمجھتا ہے۔ مثلاً کیا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کا موں میں اور اپنے اسلوب اور روش میں سعدو محس ایام ہے استفادہ کیا کرتے تھے؟ بیٹو دایک مسئلہ ہے۔ ہم جا کیں اور پیٹیبر کی سیرت کا ابتدا ہے انتہا تک جائزہ لیں' تمام کتابیں جوشیعوں اور سنیوں نے تاریخ پیٹیبر کبکھی ہیں' اُن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ نبی اکرم اپنی روش میں جن چیزوں سے استفادہ کیا کرتے تھے کیا اُن میں سے ایک سعد وخس ایام بھی تھے یانہیں؟

مثلاً کیادہ بیکہا کرتے تھے کہ آج پیر کا دن ہے جوسفر کے لئے اچھانبیں ہے'یا آج عید نوروز کی تیرہ تاریخ ہے جوآج کے دن گھر نے نہیں نکلے گااس کی گردن ٹوٹ جائے گی وہ بھی ایک نہیں تیرہ جگہوں ے؟! کیا ایس باتی (سیرت نی میں ملتی) ہیں؟ کیا حضرت علی علیه السلام ک يرت يل بن ؟ كيااكمة عليم السلام كى بيرت بي بير؟ جميل كبين نظر نيس آتا كه يغيراكرم يا ائمة اطہار نے اپنے عمل میں ان باتوں ہے ذرہ برابراستفادہ کیا ہو بلکہ ہم اس کے برعس دیجھتے ہیں۔ تیج البلاغد میں ہے کہ جب حضزت علی علیہ السلام نے خوارج کے خلاف جنگ پر جانے کا فيصله كيا اتواشعت بن قيس جوأس وقت حضرت كاصحاب بيس شامل تها بهاهم بهاك مولاً ك یاس آیا (اور بولا): اے امیر المونین إمیری درخواست ہے کہ آپ کچھ در مرکبجے ابھی رواندند ہوئے کونکہ میرا ایک رشتے دار جونجم ہے آپ سے پچھے کہنا جاہتا ہے۔ فرمایا: اس سے کہو آ جائے۔ وہ آیا اور بولا: یا امیر المونین ! میں نجم اور سعد ونحس ایام کی شناخت کا ماہر ہوں ' میں اپنے حساب سے اس نتیج پر پہنچا ہوں کداگرآ پ ابھی جنگ کے لئے روانہ ہوئے تو يقين طور پر فکست ے دوچار ہول گے اورآپ اورآپ کے اصحاب کی اکثریت ماری جائے گی۔ (امام نے ) فرمایا: جس كى نے تيرى تقديق كاس نے پنجبرى تكذيب كى ايتم كيابيوده باتيں كرر ب مو؟!ا \_ مير الصحاب! مسيسووا عَسْلَسي اللهِ إللهِ (١) الله كانام لؤخدا پراعمًا داور بجروسه كرواور روانه ہوجاؤ۔اس شخص کی رائے کے باد جو دہم ابھی اورای وقت روانہ ہوں گے۔اور ہم جانتے ہیں کہ علی کواس جنگ سے زیادہ کی اور جنگ میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

بیرحدیث وسائل میں موجود ہے: عبد الملک بن اُنٹین امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں' عبد الملک زُرارہ کے بھائی ہیں اور خودبھی ایک بڑے راوی اور عالم انسان

ارتج البلاغد خطبه ۷۷

جیں انہوں نے علم نجوم پڑھا تھا اور ای لئے دہ اس پڑھل کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں احساس
ہونے لگا کہ انہوں نے اپنے لئے ایک مصیبت کھڑی کرلی ہے۔ مثلاً وہ گھرے باہر نگلتہ تو دیکھتے
کہ آج قردر عقرب ہے اگر کہیں گیا تو یوں ہوجائے گاؤ دں ہوجائے گا۔ ایک روز دیکھتے ہیں کہ
فلاں ستارہ اُن کے آگے آگیا ہے۔ رفتہ رفتہ اُن پیچارے کو احساس ہونے لگا کہ کلی طور پر اُن کے
ہاتھ پاؤں بندھ کے ہیں۔ ایک دِن امام صادق کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: باہن رسول
اللہ! میں نجوم احکامی میں پھنس کے رہ گیا ہوں۔ (۱) میرے پاس اس موضوع پر بچھ کتا ہیں ہیں
اور رفتہ رفتہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس کا شکار ہوگیا ہوں اصلا پھنس کر رہ گیا ہوں۔ جب
اور رفتہ رفتہ میں حکموس کر رہا ہوں کہ میں اس کا شکار ہوگیا ہوں اصلا پھنس کر رہ گیا ہوں۔ جب
امام صادق نے تعجب کے ساتھ فرمایا: تم ہمارے اس کے بارے میں فیصلہ نیس کر سکتا۔ میں کیا کروں؟
ہوئم ان چیز وں پڑھل کرتے ہو؟! (وہ ہوئے ): تی ہاں یا بن رسول اللہ فرم ماری روایات کے رادی
گھر جادًا ورگھر و نیخیتے ہی ان تمام کتا ہوں کوآگ کی گا دو۔ پھر بھی میں تنہیں ان میں سے ایک لفظ پر
گھر جادًا ورگھر و نیخیتے ہی ان تمام کتا ہوں کوآگ کی گا دو۔ پھر بھی میں تنہیں ان میں سے ایک لفظ پر
بھی عمل کرتے نہ دیکھوں۔

اس بارے میں موجود بعض روایات کے ساتھ ساتھ جارے پاس ان کے بریکس کچھ روایات ہیں جوتفیر المیز ان میں سورہ فصلت کی ایک آیت: فیٹی آئیام نیجسات (۲) کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں۔ اہل بیت اطہار سے پہنچ والی روایات سے مجموعی طور پر بینتیجہ لگانا ہے کہ بید امور یا تو بیسر غیر مؤثر ہیں یا اگر ان کا کوئی اثر ہے بھی تو خدا پرتو کل اور رسول اکرم اور اہل بیت رسو تا پر بھروسدان کے اثر کوز آئل کردیتا ہے۔ لہذا ایک سلمان ایک سیجا شیعہ دوران عمل ان امور کی پروائییں کرتا۔ اگر سفر پرجانا جا ہتا ہے اتو صدقہ ویتا ہے خدا پرتو کل کرتا ہے اولیا اللہ سے توسل کی پروائییں کرتا۔ اگر سفر پرجانا جا ہتا ہے اتو صدقہ ویتا ہے خدا پرتو کل کرتا ہے اولیا اللہ سے توسل

ا نجوم ریاضی نجوم احکامی ہے مختلف ہے۔غلاق نی نہ ہوجائے ہمارے پاس علم نجوم کی دونشمیں ہیں۔نجوم ریاضی لینی چانداورسورج گربمن وغیرہ کا حساب میر یاضیات کا حصہ ہے۔ نبوم احکامی غیر معتر ہے۔

الدسورة فصلت الارآيت ١٦

کرتا ہے اور ان میں ہے کمی چیز کی پر دانہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر ہیہ ہے کہ آپ ویکھیے کہ کیا چیفبراً ورائمہ ً اطہاڑ کی تاریخ میں ایک مرتبہ بھی ایساا تفاق ہوا ہے کہ خوداً نہوں نے ان مسائل پڑمل کیا ہوا؟!

''سیرت'' یعنی اس تنم کی چیزیں۔ کیا انہوں نے اپنی منطق عملی میں اس قتم کے امورے استفادہ کیا ہے یانہیں؟

خراسان میں ایک چیز معروف ہے جے میں نے ایران کے بعض شہروں میں ویکھا ہے اور بعض میں نہیں ۔ ہمارے استا دیرز گوارم حوم حاج میرزاعلی آقا شیرازی نے اس کی بنیاد ہے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ کیاتھی اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ ہمارے گاؤں فریمان میں بہت زیادہ مشہور تھا اور شاید اب بھی ہے کہ کہتے تھے: اگر کوئی شخص کی سفر پرنگل دہا ہے تو اگر اس موقع پر سب سے پہلے کوئی سیّدا س کے سامنے آگیا تو یہ خوصیت ہے اوروہ شخص بھینا اس مفرسے والی شاو نے گا۔ لیکن اگر اس موقع پر اس کا سامنا کسی اجنبی شخص سے ہوگیا 'تو یہ سفر ایک مبارک سفر ہوگا۔ لیکن اگر اس موقع پر اس کا سامنا کسی اجنبی شخص سے ہوگیا 'تو یہ سفر ایک مبارک سفر ہوگا۔ ہوتا اور اور اور شخص اللہ کہا: اس بات کی ایک بنیا و واقعا لوگ اس کے دور میں ساوات (جو بیچار سے رو پوش اولا و نبی تھے) جس گھر میں نظر آتے تھے نہر فرف اُنہیں بلکہ اُس پورے فائدان کو جاہ کر دیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں یہ موج پیدا ہوگئی کہ نہر سے اس اعتبار سے سیّد منوی ہوتے ہیں۔ یہ توست سیا ی ہے نہ کہ توست فلکی۔ یعنی جس گھر کے درواز سے پرکوئی سیّد آیا وہ گھر جاہ ہوگیا۔ یہ سیا ی توست رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں میں نموست ورواز سے پرکوئی سیّد ہوتا ہی ہوگیا۔ یہ سیا ی توست رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں میں نموست ورواز کے ہوگی ہیں بدر گئی۔ بعد میں بی بی کہتے تھے کہ سیّد ہوتا ہی منوس ہوئی۔ یہ بیا سی خواست والی ہی ہور تین نہی اور سادہ لوح لوگ یہی کہتے تھے کہ سیّد ہوتا ہی منوس ہوتا ہی خواس طور پر سفر میں۔

خودمیرے ساتھ بھی پیش آچکا ہے۔ ہیں دوسری یا تیسری بارقم جار ہاتھا۔ جب ہم گھرے نکل کر گھوڑے پرسوار ہوئے کیونکہ دو فرنخ کے فاصلے پرایک جگہ ہم دعوت پر مدعو تھے اور دہاں ہے ہمیں گاڑی پرسوار ہوئے جانا تھا۔ کچھ دوست وداع کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی گھر میں والدہ مرحومہ اور دوسروں کوخدا حافظ کہا اور باہرآ گئے۔ول چاہ رہاتھا کہ جلدا زجلد

ایک مسلمان کواس شم کی باتوں ہے اپنے ذہن کوئیں الجھانا چاہئے۔ توگل آخر کس لئے ہے؟ ہم توگل اور توسل کا دم بھی بھرتے ہیں اور کالی بلی ہے بھی ڈرتے ہیں۔ جوانسان توگل کی بات کرتا ہے اور خاص طور پر توسل اور ولایت کی بات کرتا ہے اے ایک با تیں نہیں کرنی چاہئیں۔ جو شخص ولایت کی بات کرتا ہے اس کے کہئے کہ اگر توسل کے قائل ہو تو ان ہے معنی باتوں پر اعتاد نہ کرو ہیں ان میں سے ہرا کی خود ایک اصول ہے۔ وھو کا وفریب اور تو ہمات سے کام لیمنا سیرت پخیر میں جائز نہیں ہے۔ باسم کی العظیم الا جل الا کوم یا الله ...

پرودگار! ہمیں اسلام اور قرآن کا قدر دان قرار دے۔ اپنی معرفت اور محبت کے نور سے ہمارے قلوب کو میں ہمارے قلوب کی محبت اور ہمارے قلوب کو سے اور معرفت جاگڑیں فرما۔ ہماری جائز حاجات کو ٹر لا۔ ہمارے مرحوثین کو اپنی رحمت اور عنایت میں شامل فرما۔

و عجِّلٌ فِي فَرَ جِ مولانا صاحب الزمان.



تيرى نشت

سيرت اوراخلاق كى نسبيت

# سيرت اوراخلاق كى نسبيت

#### بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله رب العلمين بارئ الخلائق اجمعين. و الصلوة و السلام على عبد الله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرّه و مبلغ رسالاته سيّدنا و نبيّنا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "لَقَدْ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهَ وَ اللهَ وَ اللهِ مَنْ الشيطان الرجيم: الْيَوْمَ اللهُ حَرَ وَ ذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا"(1)

وہ گفتگو جے ہم نے اس سے پہلے اس بارے میں پیش کیا تھا کہ کیا ایک انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ مختلف زمانی' مکانی اور اجتماعی حالات میں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے کے باد جود مستقل معیارات اور مستقل عملی منطقوں کا مالک ہو سکے نید { گفتگو} اس لئے ضروری تھی کہ جو کچے ہم نے کہا ہے اگرا سے علاوہ کچھاور ہو تو بنیادی طور پر (قر آن کی اصطلاح میں ) اسوے کی بحث بینی یہ بحث ایسی کے شاسائی بحث ایسی نامی انسان کامل کو اپنااما ماور پیشوا قرار دیں اور اس کی زندگی سے شناسائی حاصل کریں لامحالدا یک بے معنی بحث ہوجائے گی۔

ایک انسان نے چودہ سوسال پہلے ایک خاص منطق کے تحت عمل کیا ہے میرے دہ حالات نہیں ہیں 'دہ بھی میرے جیسے حالات میں نہیں تھا'اور ہر حالت اپنے لئے ایک مخصوص منطق کا نقاضا کرتی ہے۔اس کے معنی میں ہول گے کہ کوئی شخص نمونۂ عمل نہیں ہوسکے گا۔

ہم نے اس بات کا جواب دیے ہی کے لئے پچپلی گفتگو چیفری تھی اورا گر خداوند متعال نے توفیق دی تو انشاء اللہ آئندہ کی جانے والی گفتگو وں میں بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بات پر مزید زور دیں۔ کیونکہ ہمارے دور میں ایک مسئلہ بیان کیا جارہا ہے اور کیونکہ اے درست طور پر سمجھانہیں گیا ہے اس لئے بعض غلط چیز وں کے رواج پا جانے کا سبب بن گیا ہے۔ یہ مسئلہ نسبیت اخلاق کا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ کہ کیا انسانی معیارات (یعنی) یہ کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری اچھا ہے کہ انسان ایسا نہ ہو ایک نسبی (comparative) امر ہو یا مطلق (absolute) امر؟ اگریہ مسئلہ کشرت کے ساتھ آج کی تحریروں میں کتابوں میں مقالوں میں اخباروں میں مجلوں میں زیر بحث نہ ہوتا 'تو ہم اس کا ذکر نہ کرتے 'کیکن کیونکہ بہت مقالوں میں اخباروں میں مجلوں میں زیر بحث نہ ہوتا 'تو ہم اس کا ذکر نہ کرتے 'کیکن کیونکہ بہت نیادہ زیر بحث ہے اسلیم ضروری ہے کہ بھی اس پر بات کریں۔

## کیااخلاق نسبی ہے؟

بعض لوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اخلاق کلی طور پرنسبی (comparative) ہے۔ یعنی ایجھے اور برے اخلاق کے معیار نسبی ہیں' بالفاظ و گرانسان ہونا ایک نسبی امر ہے۔ کسی چیز کی نسبیت کے معنی یہ بین کہ وہ چیز مختلف زمان ومکان میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک چیز ایک زمانے ادرا کیک خاص حالت میں اخلاقی اعتبارے ایچھی ہوتی ہے' ادروی چیز کسی اور زمانے اور کسی اور حالت میں خلاف اخلاق ہوتی ہے۔ ایک چیز خاص احوال وظروف (circumstances) میں انسانی

ہوتی ہےاور وہی چیز دوسرے حالات وشرا لط میں خلاف انسانیت بن جاتی ہے۔ یہ ہیں نسبیت اخلاق کے معنی جس کا ذکر آج بہت می زبانوں پرہے۔

ایک نکتہ ہے جس کے بارے میں وضاحت ہم ابھی اصل مدعا بیان کرنے کے بعد کریں گے اوروہ { ککتہ } یہ ہے کہ اخلاق کے بنیادی اصول انسانیت کے بنیادی معیار کسی صورت نہیں نہیں ہیں مطلق (absolute) ہیں کیکن ٹانوی معیارات نہی ہیں اور اسلام میں بھی ہم اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں اور سیرت نبوگ کے بارے ہیں ہم جویہ بحث کررہے ہیں وہ قدر سجا اس مسئلے کا وضاحت کرے گی۔

ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں (۱) پچھا سے اصولوں کا مشاہرہ کرتے ہیں جو باطل اور بریکاراصول ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت اپنی روش اوراپی عملی منطق میں بھی اور کسی بھی صورت میں ان اصولوں سے استفادہ نہیں کیا ہے اسی طرح دوسرے ائمہ نے بھی ان اصولوں اور معیارات سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اسلام انہیں ہر حالت 'ہرزمان اور ہرمکان میں بُر اسجھتا ہے۔

#### شيعول كاسرمابيه

جمشیعوں کے پاس ایک سرمایہ ہے جس سے اہل تسن محروم ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اُن کے پاس معصوم کا دور ایعنی ایک ایسادور جس میں ایک معصوم بستی موجود ہوجس کی سیرت سے ہے کھنگ استفادہ کیا جا سکے ۱۳۳ سال سے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ صرف پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم سجھتے ہیں۔ یہ بات سجے ہے کہ پیغیرا کرم نے ان ۲۳ برسوں میں مختلف حالات کے ساتھ زندگی بسرکی اور سیرت نجی میں مختلف حالات کے ساتھ زندگی بسرکی اور سیرت نجی میں مختلف حالات کے لئے بہت سے اسباق موجود ہیں۔ لیکن ہم

ا۔واضح رے کہ جب ہم سیرت رسول کہتے ہیں اوید کہیں کہ سیرت امام حسین بھی ایسی ہی ہے سیرت علی بھی ایسی ای ہے۔ ہاں ایسی بی ہے لیکن ہم نی الحال ذات رسول اکرم کے حوالے سے بات کررہے ہیں وگرندان کے ورمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

شیعوں کے پاس بیہ ۲۳ برس بھی ہیں اور ان کے علاوہ حزید تقریباً دوسو پچاس سال اور بھی ہیں۔

یعنی ہمارے پاس مجموعی طور پر تقریباً دوسوہ ہتر سال پر مشتمل دور عصمت موجود ہاور ہم سیرت
معصوم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کرامام
حس محسری علیہ السلام کی وفات کے زمانے تک یعنی من دوسوساٹھ ہجری تک ہجرت ک
دوسوساٹھ سال بعد غیبت صغری کی ابتدا ہوتی ہے جس میں عام لوگ امام معصوم تک دسترس نہیں
دوسوساٹھ سال بعد غیبت صغری کی ابتدا ہوتی ہے جس میں عام لوگ امام معصوم تک دسترس نہیں
مرکھتے تھے۔ یہ دوسوساٹھ سال اور بعثت سے ہجرت تک کے مزید تیرہ سال شیعوں کے لئے
عصمت کا دور ہے۔ ان دوسو ہتر برسول میں حالات کئی طرح سے تبدیل ہوئے اور ان تمام ادوار
میں ﴿ کوئی نہ کوئی} معصوم ہتی موجود تھی اس لئے ہم مختلف حالات میں درست روش تلاش کر کئے
میں ۔ مثلاً امام چعفرصا دق علیہ السلام بنی عباس کے دور میں بھی تھے جبکہ بنی عباس کے دور جیسے کسی
دور سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہمار سے پاس زیادہ اور

مستر وشده اصول

#### الف: دهوكا دهى كا اصول:

بعض اصولوں کوہم دیکھتے ہیں کہ رسول اگر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کراہام حسن عسکری علیہ السلام تک سب نے انہیں مستر دکیا ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہ بیروہ قطعی اور حتی معیارات ہیں جن کی ہرصورت میں نفی کی جانی جائے۔

وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق مطلقانسی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ: مثلاً ایک معیار جس پرممکن ہے لوگ اپنی میرت میں کاربند ہوں اوہ دھوکا دہی اور فریب کاری کا اصول ہے۔ دنیا کے قریب قریب تمام ہی سیاستدان اپنے مقاصد کے حصول کے لئے دھو کے اور خیانت سے کام لیتے ہیں۔ بعض کی پوری سیاست دھو کے اور فریب پڑی ہوتی ہے اور بعض کم از کم پھے جگہوں پراس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ سیاست میں اضلاق ہے معنی ہے اے ایک طرف رکھنا

جاہے ۔ایک سیاستدان وعدہ کرتا ہے عہد کرتا ہے تشم کھا تا ہے۔لیکن صرف اُس وقت تک اپنے عہدو پیان اور قتم کا یابندر ہتا ہے جب تک اس کا مفاد تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے مفادات ایک جانب ہوتے ہیں اور عبد و پیان دوسری طرف فوراً اپنے عبد کوتو ڑویتا ہے۔ چرچل نے اُس كتاب ميں جوأس نے دوسرى عالمي جنگ كے بارے ميں تكھى ہے اور جھے ایک زمانے ميں ايران ك اخبارات شائع كرتے تھاور ميں نے اس كے بكر حصى كا مطالعه كيا ہے اس ميں جب وہ ایران پراتحاد یوں کے حملے کا ذکر کرتا ہے 'تو کہتا ہے:''اگر چہ ہم نے ایرا نیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا'معاہدہ کیا تھااوراس معاہدے کے مطابق ہمیں ایسانہیں کرنا جاہیۓ تھا۔'' پھرخود ہی اپنے آپ كوجواب ديتائ كبتائب: ''ليكن بيرمعيارات'عهداورايفائعبد'جهوفي پيانے پرتو محميك ہے' جب دوافرادایک دوسرے ہے قول وقر ارکرتے ہیں تو درست ہے لیکن سیاست میں جب ایک قوم کے مفادات کا معاملہ آتا ہے تواس موقع پریہ باتیں برکار ہیں۔ میں اس اعتبارے کدید کام خلاف اخلاق ہے اور کیونکہ ہم نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور عبد تھنی انسانی اصولوں کے منافی ہے برطانیا عظمیٰ کے مفاوات ہے چٹم یوشی نہیں کرسکتا تھا۔ یہ باتیں دراصل بوے پیانے براوروسی وائرے میں درست نہیں ہوتیں۔'' پیروہی دھو کے اور فریب کا اصول ہے' یہ وہی اصول ہے جومعادیدائی سیاست میں روا رکھا کرتے تھے۔ جو چیزعلیٰ کو دنیا کے دوسرے سیاستدانول ہےمتاز کرتی ہے(البتہ پیغیمرا کرم جیسے افراد کوچھوڈ کر)وہ یہ ہے کدوہ اپنی روش میں دھوکا دہی اور فریب کاری کے اصول کی پیروی نہیں کرتے تھے خواہ ان کا سب پچھ' حتیٰ اُن کی خلافت بھی اُن کے ہاتھ سے جلی جائے۔ کیوں؟ اس لئے کدوہ کہتے تھے کہ میں اِن اصولوں کا محافظ مول میری خلافت کا مقصد إن انسانی اصول کی حفاظت ہے سچائی کی حفاظت ہے امانت کی حفاظت ہے ابنائے عبد کی حفاظت ہے درست کاری کی حفاظت ہے۔اور میں ان کے لئے خلیف موں۔ لبذامیں کس طرح انہیں اپنی خلافت پر قربان کردوں؟! میری خلافت انہی کے لئے ب كيمكن ب كريس أنبيس إني خلافت برفدا كردول؟!

نه صرف حضرت علی نے خوداس پڑ مل کیا ' بلکہ جوفر مان انہوں نے ما لک اشتر ہے نام تحریر کیا

اُس میں بھی ای فلنے کو بیان کیا ہے۔ مالک اشر سے فرماتے ہیں: اے مالک اجس کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا خواہ وہ کافرح بی بی کیوں نہ ہوا ہے معاہدے کو نہ تو رُنا۔ جب تک وہ این معاہدے پر قائم ہیں تم بھی قائم رہو۔ البنہ جب وہ تو رُدیں تو پھر معاہدہ بی باتی نہیں رہا۔ (قرآن مجید بھی کہتا ہے: فسف السنسقا مُسوا المسلم فالسنسقین مُوا المهنم (ا) بیان مشرکین اور بت پر ستوں کے بارے ہیں ہے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا: جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں قائم رہواورا سے نہوں اگر وہ تو رُو۔ لیکن اگر وہ اور اسے نہیں ہے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا: جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں تا ہم کہ وہ بیان کروا نہوں وہ تو روی کے ماتھ اس کے ساتھ ہی کروا ہے جاتی اگر وہ تو رہ کی عہد و بیان کروا اسلام کے ساتھ اس کے کہا تھا دشمنان کی جس کے ساتھ اس کے کہا تھا ہو گھر پھر بھی بھی باتی نہیں اور ان کا احترام شم ہوجائے تو پھر پھر بھی باتی نہیں وزیر کی بنیا والی بات کو اس قدر سے ساتھ نہیں جا سکتا۔

خوب صورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اس سے بہتر بیان کیا بی نہیں جا سکتا۔

اب دولوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق بطور مطلق نسبی ہے ہم اُن سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایک قائد کے لئے بھی دھو کے اور فریب کو ایک نسبی اصول سجھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ ہے کہتے ہیں کہ اے ایک مقام پر خیانت کرنی چاہئے اور دوسرے مقام پر نہیں ' بعض حالات میں دھوگا دہی اور خیانت کا اصول درست ہے اور بعض حالات میں نہیں؟ یا نہیں دھوکا وہی اور خیانت کا اصول مطلقاً غلط ہے۔

#### ب: زیاد تی:

زیاد تی کے اصول کے ہارے میں کیا خیال ہے؟ بیعنی حدے ایک قدم آ گے بڑھ جانا 'حتیٰ دشمن کے ساتھ بھی۔ دشمن کے مقالبے میں خواہ وہ ششرک ہی کیوں نہ ہو'اب جب کہ وہ دشمن ہے'

ا\_سورۇتو بەم\_آيت ك

٢- نج البلاغه \_ مكتوب ٥٣

مشرک ہے ہمارے مسلک اور عقیدے کا محالف ہے تو اب کیا کوئی حدثہیں {جس کی پابندی کی جائے }؟ قرآن کہتا ہے کہ حدہ ہے حتی مشرک کے محاطے میں بھی حدہے۔ کہتا ہے: "وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیُلِ اللهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْ نَکُمْ وَ لَا تَعْتَدُوُ اَ"(ا)

اے سلمانو! ان کافروں کے ساتھ جنگ کرو جوتمہارے ساتھ جنگ کر تے ہیں۔لیکن کو لَا قَسَعُتُ لُدُوا، {حدے تجاوز نہ کرنا} یہاں تو بات ہی کافروں کی ہے۔ جب کفاراور شرکین کے ساتھ بھی لڑو تو حدے باہر نہ لکلو۔ یعنی کس حدے باہر نہ لکلو؟ اس بات کا ذکر تفییروں میں کیا گیا ہے ، فقہ بھی بیان کرتی ہے۔ پیفیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تفییحتوں میں {بیان کیا ہے ، فقہ بھی بیال کرتی ہے دھنرت علی علیہ السلام بھی جنگوں ہے ، اس جنگوں کے مواقع پر بھیشہ تھیجت کیا کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام بھی جنگوں میں تھیجت کیا کرتے تھے دھنرت علی علیہ السلام بھی جنگوں میں تھیجت کیا کرتے تھے (اور نجی البلاغہ میں بھی ہے ) کہ جب دشمن گراہوااور زخی ہواور مشلاً اس کا باتھ ہی نہ ہوکہ تمہارے ساتھ لڑ سے مطلب ندر کھو۔ ان پر پائی بندنہ بیل بندنہ کی ہے اس ہے مطلب ندر کھو۔ ان پر پائی بندنہ کرو۔ وہ اعمال ہو آئی کل بہت عام ہیں (مثلاً زہر بلی گیسوں کا استعال ) انہیں انجام ندرو۔ اس کی طرح ہے اور ایس ہے مطلب ندر کھو۔ ان کی بیسوں کا استعال ) انہیں انجام ندرو۔ اس کی طرح ہے اور ایسے کا موں کی طرح ہے اور ایسے بی ہے جیسے یائی بند کرویا جائے ۔ یہ باتیں حدے تجاوز کرنا ہیں۔

حتیٰ ویکھے کہ کفار قر کیش کے بارے میں قرآن کیا تھم دیتا ہے؟ بیدلوگ پیغیبر کے جائی دشمن سے اور دشن سے بلکہ تقریباً بیس سال تک پیغیبر کے جائی دشمن سے اور دشن سے بلکہ تقریباً بیس سال تک پیغیبر کے اور ایسے اور دشن سے بلکہ تقریباً بیس سال تک پیغیبر کے اور سے اور دشن سے در بیخی اور ان سے جو پچھے ہوسکتا تھا انہوں نے اُس سے در بیخ نہ کیا تھا۔ انہی لوگوں نے بیغیبر کے وزیر ان کے نے بیغیبر کے دور میں پیغیبر کو اُن کے اصحاب کو اور اُن کے عزیز وں کوکس قدر تکلیفیس پینچائی تھیں! انہی نے بیغیبر کے دندانِ مبارک شہید کے تھے رسول کی بیٹانی کو انہی نے زخی کیا تھا۔ الغرض کوئی ایسا کام نہ تھا جو نہ کیا ہو۔ لیکن آخر کار

فَتِح كَدِكَا ووراً تَا ہے۔ سوراً ما كَدہ پنجيرا كرمٌ پرنازل ہونے والى آخرى سورت ہے۔ پَجُه دَمُّن باتی پچ ہيں' ليکن اب طاقت مسلمانوں کے ہاتھ ہيں ہے۔ اس سورے ميں ارشاد ہوتا ہے: " يَآتَيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا . . . . . . وَ لَا يَجُوِمَنُكُمُ شَنَانٌ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعُدِلُوا اِعْدِلُواهُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى "(1)

مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ: اےصاحبانِ ایمان! ہم جانتے ہیں کہ تبہارے دل ان سے ناراضگی اور کدورت سے بھرے ہوئے ہیں' ان کی طرف سے تہ ہیں انتہائی وکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا' لیکن کہیں بیناراضگیاں اس بات کا سب ندبن جا کیں کہ تم حتیٰ ان دشمنوں کے بارے ہیں بھی عدالت کی حدود سے تجاوز کرجاؤ۔

یہ کیسااصول ہے؟ (مطلق ہے یانسبی؟) کیا رہے کہا جاسکتا ہے کہ بعض موقعوں پر حدے تجاوز کرنا جائز ہے؟ نہیں کسی بھی موقع پر حدے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ ہر چیز کا ایک پیاشاور حد ہوتی ہے اس حدے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔

دوران جنگ حدے تجاوز کرنا کیا ہے؟

ہم پوچھتے ہیں کہ آپ دخمن سے کیوں الاتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ کہیں گے کہ اسلے تاکہ
اپ ول کی بھڑاس نکال لیس نہیں نیاسلای طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ
میں دخمن سے اس لئے الاربا ہوں تاکہ بشریت کے رائے سے ایک کا نٹا دور کر دوں۔ ٹھیک
ہاب جبکہ آپ نے کا نٹادور کردیا'کائی ہے۔ وہ شاخ تو کا نٹانہیں ہے'اس شاخ کو کیوں کا نٹا
جا ہے ہیں؟ ایر ہیں حدے معنی۔

ج: ظلم قبول كرنے اور رحم طلب كرنے كا اصول:

ظلم کے سامنے سر جھکا دینے اور رحم طلب کرنے کا اصول ان اصولوں میں سے ہے جن کی پیروی نہ پیفمبر نے کی اور نہ وصی پیفمبر نے ۔ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی موقع پر جب وشمن کو طاقتور دیکھا تو انہوں نے اِن دو میں ہے کسی ایک طریقے کو استعال کیا ہو؟ ایک بدکر حم کی بھیک ما گلی ہوؤ لیٹی اپنی گردن جھکا دی ہواور رحم کی درخواست کی ہوروئے پیٹے ہوں کہ ہم پر رحم کرو؟ ہرگر جنیں۔

ظلم پذیری میعن ظلم کے سامنے سر جھکا دینا 'اس بارے میں کیا رَوتیہ تھا؟ یہ بھی جمیعی نہیں کیا۔ بیان اصولوں میں سے ہیں جن پر شرتو پیٹیمبرا کرم نے نشأن کے اوصیانے 'بلکہ ای طرح اُن کے کھتیہ کے تربیت شدہ شاگر دول نے بھی جھی عمل نہیں کیا۔

لیکن پچھاصول ایسے ہیں جن سے ہمیشہ استفادہ کیا ہے اگر چذہبی طور پر ہی ہی ۔ یہ وہ مقام ہے جہال بعض موقعوں پرنسبیت کا مسئلہ پیش آتا ہے۔

#### طاقت کااصول اورطاقت کےاستعال کااصول

ہمارے پاس ایک اصول ہے جس کا نام طاقت ہے اور ایک دوسرااصول بھی ہے جس کا نام طاقت کا استعمال ہے۔ طاقت کا اصول معنی طاقتور ہونے کا اصول ۔ اس لئے طاقتور ہونا تاکہ دشمن تر نوالہ نہ سمجھ دُشن پر حملے کے لئے طاقتور ہونا نہیں ۔ قرآن مجید صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ: "وَ أَعِدُو اللّٰهِ مَ مَا اسْتَطَعْمُ مَن قُوّةٍ وَّ مِنْ رِبّاطِ الْحَدْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّٰهِ وَ عَدُو تُحُهُ "(1)

طافت کا اصول' مضبوط ہونے کا اصول' اس حد تک طافتور ہونے کا اصول کہ دشمن حملہ کرنے سے ڈرے۔ تمام مضرین نے کہا ہے کہ نُسٹ ھِبُسؤنَ سے مرادیہ ہے کہ دشمن حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔

اب بیرکہ بیاصول ایک مطلق اصول ہے یانسبی اصول ہے؟ کیااسلام اس اصول کوایک خاص زمانے میں معتر سجھتا ہے یا تمام زمانوں میں؟ تمام زمانوں میں۔ جب تک وثمن ہے طاقتور

ا ۔ ور وَانفال ۸ ۔ آیت ۲۰ { اور تم سب ان سے مقابلے کے لئے ام کانی قوت اور گھوڑ وں کی صف بندی کا انتظام کروجس سے اللہ کے دعمن اور اسپنے دعمن کوخوفز وہ کروو ۔ }

ہونے کا اصول بھی ہے۔

لیکن ایک اوراصول بھی ہے جے طافت کے استعمال کا اصول کہتے ہیں۔طاقت کا استعمال ٔ طاقتوراورتواناہونے سے بٹ کرایک الگ چیز ہاورطاقت کے استعمال کے معنی میں ہے۔ كياسلام طاقت كاستعال كوجائز اورروا سجمتاب يأنبين؟

پنیبرا کرم این سرت می طافت کا ستعال کیا کرتے تھے یائیں؟

(آب طاقت کا)استعال کیا کرتے تھے لیکن سبی طور پر ۔ یعنی بعض موقعوں پر طاقت کے استعال کی اجازت دیا کرتے تھے اُن مواقع پر جہاں کوئی دوسراراستہ باتی نہ بچاہو۔ جیسے کہ کہا جاتا ب: آجيرُ الدُّواءِ الْكُنِّي. آخرى ووا كے طور يراجازت دياكرتے تھے۔ امير المومنين حضرت على علیدالسلام کی ایک تجیر ہے۔

نیج البلاغه میں پینمبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے بارے میں حضرت علی علیه السلام کا ایک جله بئد جله يغيراكم كيرت كايك كوشكوبيان كرتا ب-آب فرمات بين: طبيب. پنجبرلوگوں کے لئے ایک طبیب تھے۔البتہ یہ بات واضح ہے کہ یہال جسم کے طبیب مرادنہیں ہیں' {ابیانہیں ہے کہ تیغیبر}لوگوں کومثلاً گل گاؤزبان کانسخد یا کرتے تھے بلکہ مراد ہے روح کے طبیب' اج كطبيب طبيب دُوَارٌ سطِيِّهِ كَهِلْ تشبيد مِن كدجب يغير كوطبيب تشبيد سية بين کہنا جاہتے ہیں کہ پنجبری روش اپنے مریضوں کے ساتھ ایک معالج کی کی روش تھی۔

ایک معالج بیار کے ساتھ کیا طرز عمل رکھتا ہے؟

اینے مریض کے حوالے سے طبیب کی ایک خصوصیت سیہوتی ہے کہ وہ اس کے حال پر رحم كها تاب \_ جبيها كدخود حضرت على عليه السلام في البلاغه مي فرمات بين :

"وَإِنَّهُمَا يَنْسَغِيُ لِآهُ لِ الْعِصْمَةِ وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمُ فِي السَّلاَمَةِ أَنَّ يُّرُحَمُوْ آ أَهُلَ الذُّنُوْبِ وَالْمَعُصِيَةِ. "(١) ''جن لوگول کوخدانے پاک رہنے کی توفیق دی ہے اُنہیں چاہئے کہ وہ بیارانِ معصیت پر رحم کھا ٹیں۔''

گناہ گاراوگ قابل رہم ہیں۔ {اس ہے } کیامراد ہے؟ کیامراد ہے؟ کیامراد ہے کہ کیونکہ وہ لوگ
قابل رہم ہیں اس لئے اُن سے پھے نہ کہا جائے؟ یا تہیں { مراد ہیہ کہ } مریض قابل رہم ہے ہین
اس کو برا بھلا نہ کہوادر اس سے لا پروائی بھی نہ برتو' اس کا علاج کرو۔ پیڈیبر اکرم کی روش علاج
کرنے والے ایک طبیب کی کی روش تھی۔ البتہ آپ فرماتے ہیں: طبیب بھی ایک دوسرے سے
مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ساکن طبیب بھی ہوتا ہے اور متحرک (mobile) طبیب بھی۔
ایک طبیب نے اپنا مطب کھولا ہوا ہے بورڈ بھی لگایا ہوا ہے اور اپنے مطب میں بیٹھا ہوا ہے۔
جوکوئی وہاں اپنے علاج کی غرض ہے اُسکے پاس آتا ہے نیواس کونسخہ دے دیتا ہے اور جوکوئی اس ہوتا۔ لیکن ایک طبیب متحرک طبیب ہوتا
کے پاس ٹیس آتا 'تو اسے بھی اس سے کوئی سروکا رئیس ہوتا۔ لیکن ایک طبیب متحرک طبیب ہوتا
ہے۔ وہ بس اس بات پراکتھا نہیں کرتا کہ مریض اس کے پاس آتا کی اور اخلاقی اور روحانی بلکہ وہ خود مریضوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں تلاش کرتا ہے۔ پیڈیم گنود اخلاتی اور روحانی مریضوں کوتلاش کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی آپ کا میں م

آپ طائف کیوں گئے تھے؟

محبدالحرام میں جوآپ بھی اس کے پاس اور بھی اُس کے پاس جایا کرتے تھے قر آن کی جو تلاوت کیا کرتے تھے بھی اے قریب لاتے تھے بھی اُسے دعوت دیتے تھے بنیا دی طور پر بیہ سب پچھ کس لئے تھا؟

جب حرام مہینوں میں آپ کو تحفظ حاصل ہوتا تھا اور عرب قبیلے اپنے اُسی بت پرستانہ طریقے ہے جج کرنے آیا کرتے تھے جب وہ عرفات اور منی میں اور خاص طور پر عرفات میں جمع ہوا کرتے تھے تو چغیر اس موقع ہے فائدہ اٹھا تے تھے اور اُن کے درمیان چلے جاتے تھے۔ ابولہب بھی آپ کے چیچے چچھے آ جاتا تھا اور چیخا چلا تا تھا' کہتا تھا: اِس کی ہاتیں نہ سنؤید میر نے بھائی کا بیٹا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ (نعوذ و ہاللہ) جھوٹا ہے 'یدد یوانہ ہے' یہ ایسا ہے' یہ ویسا ہے۔ لکن آپ اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ یہ کس لئے تھا؟ فرماتے ہیں: تیغیر کی روش ایک طبیب کی ی
روش تھی 'لین متحرک طبیب کی تی 'ایک ساکن طبیب کی تی نہیں جو صرف اپنی جگہ پر بیٹے جاتا ہے کہ
جوکوئی آ کرہم سے سوال کرے گا' تو ہم اسے جواب ویں گے اگر کسی نے ٹبیں پوچھا تو اسے بتانا
ہماری ذے داری نہیں ہے۔ نہیں' آپ ان با تو ں سے بڑھ کراپنی ذے داری کے قائل تھے۔
ہماری روایات میں ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت میں گی تھیا السلام ایک برکار مورت کے گھر
سے نکل رہے ہیں۔ (ید دیکھ کر) اُن کے مرید جیران رہ گئے: اے روح اللہ! آپ یہاں کیا کر
رہے ہیں؟ فرمایا: ' طبیب بیمار کے گھر جاتا ہے۔'' یہ بہت بڑی بات ہے۔

" طَبيبٌ دَوَّارٌ بطِبّهِ وَ قَدُ أَحُكُمَ مَرَاهمَهُ وَأَحُمىٰ مَواسِمَةُ. "(١)

حضرت علی علیدالسلام اسالیب اور سرتوں کی نسبیت (comparative) کو یوں بیان کرتے ہیں۔

تغیبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم لوگوں کے ساتھ زی سے پیش آتے تھے یا تختی ہے؟ لطف ومہر بانی سے کام لیتے تھے یا درشتی اور طاقت ہے؟

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: آنخضرت دونوں طریقوں سے کام لیتے تھے کین ہر طریقے کے موقع محل سے واقف تھے۔ آپ کے پاس مرہم بھی تھا اور میسم بھی (میسم ایعیٰ جراتی کا آلہ داغنے کا آلہ)۔ بیخو دامیر الموشین کے الفاظ ہیں: آنخضرت کے ایک ہاتھ میں مرہم ہوتا تھا اور دومرے ہاتھ میں میسم ۔ جب آپ کی زخم کا ایک نزم دوا سے علاج کرنا چاہتے تھے تو اُس پر مرہم رکھتے تھے۔ جہاں مرہم سے علاج ممکن ہوتا تھا وہاں مرہم سے علاج کرتے تھے کیکن جہاں مرہم کا دگر نہیں ہوتا تھا وہاں مرہم سے علاج کرتے تھے کہ کا مرہم کا دگر نہیں ہوتا تھا کو وہاں پھر خاموش ہوکر نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ کے مال جہد میرام ہم کا دگر شاہت نہیں ہور ہا تواسے اس کے حال پر چھوڑ و بتا ہوں۔ اگر

ا۔ نج البلاغہ۔خطبہ • ا{ وہ ایک ایسے طبیب تھے جوا پی حکت اور طب کو لئے ہوئے چکر لگار ہا ہو جس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لئے ہوں اور داغنے کہ آلات تیا لئے ہوں۔}

ا کیے خراب عضو کا مرہم سے علاج ممکن ندہ و تو اسے داغنا چاہئے اور اس طرح سے اس کا علاج کرنا چاہئے۔ جراحی کے ذریعے اسے کاٹ ڈالنا چاہئے 'جدا کر کے دور پھیٹک دینا چاہئے۔ پس کہیں طاقت کا استعمال تو کہیں نری ومہر ہانی۔ دونوں کو اُن کی مناسب جگد پر استعمال کیا کرتے تھے۔

پس طاقت کا اصول ایک الگ چیز ہے اور طاقت کا استعمال ایک دوسری چیز ۔ اسلام کا میہ اصول ہے کہ اسلام محاصل ہے کہ اسلام کا میں اصول ہے کہ اسلام معاشر ہے کو دنیا کا طاقتور ترین معاشرہ ہونا چاہئے 'تا کہ دشمن اس کے سرمائے' اس کے سرائی نگاہ نہ اس کے منابع (resources) 'اس کی سرزمینوں اس کے لوگوں اور اس کی ثقافت پر میلی نگاہ نہ دال سکے۔ یہ کوئی نسبی اصول ہے۔ لیکن طاقت کا استعمال ایک نسبی اصول ہے۔ لیکن طاقت کا استعمال ایک نسبی اصول ہے کہیں اس سے استفادہ کرنا چاہئے اور کہیں نہیں۔

## زندگی میں سادگی اپنانے اور جاہ وحثم کے اظہارے پر ہیز کا اصول

مکہ کے اُن تیرہ برسوں میں بھی پیغیبر کے ہمراہ تصاور مدینہ کے دس سال بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حتی پیغیبرا کرم کے گھر میں رہتے اور حضور کی اولا د کی طرح تھے۔ پیغیبرا کرم کے حالات کی جزیات انہوں نے بیان کی ہیں اور اہام حسن نے (انہیں نقل کیا ہے)۔

ہماری روایات بیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام ابھی چھوٹے سے تھے انہوں نے ہند سے فرمایا: ہند ابتم نے میر سے نانا نبی اکرم کوجس طرح دیکھا ہے اس طرح میر سے لئے بیان کرو۔ ہند نے نشجے امام حسن کے سامنے بیان کیا اور جو کچھ ہند نے بتایا تھا بالکل وہی امام حسن نے دوسروں سے نقل کیا اور ہماری روایات بیں موجود ہے۔ آپ لوگ اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر المیز ان کی چھٹی جلد بیں یہ جمیع موجود ہیں جو شاید تقریباً دوور ق لیعنی چارصفات پر مشتمل ہوں گے۔ انہوں نے اور ان کے علاوہ دوور مروں نے بھی پیغیر کی زندگی کی جزیات کوفق کیا ہے۔ جن اوگوں نے پیغیر کی اسلام کی حیات کا بچھ حصد نقل کیا ہے 'ان افراد میں سے ایک آپ کے ایک مشہور صحابی ہیں' جو میر سے خیال میں ابوسعید خُذریؒ ہوں گے۔ ایک جملہ جو تقریباً سب بی نے کہا ہے' یہ ہے (لیکن میر سے خیال میں ابوسعید خُذریؒ ہوں گے۔ ایک جملہ جو تقریباً سب بی نے کہا ہے' یہ ہے (لیکن میر سے خیال میں ابوسعید خُذریؒ ہوں گے۔ ایک جملہ جو تقریباً سب بی نے کہا ہے' یہ ہے (لیکن میں سے کی ایک کے ہیں ):

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَفيفَ الْمَوُونَةِ. "

پیغبراکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر چیز میں سادگی کی روش اپنائی تھی۔ خوراک میں 'پیشاک میں' مسکن میں' معاشرت میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں آپ کی روش سادگی پرمبی تھی۔ تمام خصوصیات میں سادگی اور کم مصرفی پرعمل کرتے تھے۔ اور بیہ آپ کی زندگی کا ایک اصول تھا۔ پیغیبرا کرم' رعب ڈالنے کی روش (جو کہ بذات خود آید روش ہے) سے اجتماب کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اکثر صاحبانِ اقتدار رعب ڈالنے کی روش سے استفادہ کرتے ہیں' اور بعض نے اس روش کواس صد تک پہنچادیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی تصور میں بھی ندلائے۔

ایک کتاب جو چند برس پہلے ''میلوان۔۔۔' نے لکھی تھی اس میں میں نے پڑھا (میں نے کسی اور تاریخ میں نہیں پڑھا ہے ) کہ محمد خان قاچار جب کرمان میں تھا 'اوراُس نے وہاں وہ قتل عام کئے استے لوگوں کو اندھا کیا' استے کنویں پاٹ دیئے اس قد رخرا بکاری کی جس پر واقعاً تعجب ہوتا ہے۔ ایک دن ایک سپاہی اسکے پاس آیا اور اس نے اُسے بتایا کہ فلاں سپاہی یا افسرآپ گوٹل کرنا چاہتا ہے۔ اُس نے اس خبر کی تحقیق کا حکم دیا۔ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ خبر جبوٹ ہے۔ اس سپاہی اور اُس سپاہی یا افسر کے درمیان ایک لاکی کی وجہ سے رقابت تھی۔ اُس سپاہی یا افسر نے اس لاکی کو حاصل کرلیا تھا'اور اس نے انتقام لینے کے لئے یہ فلار پورٹ دی تھی۔

فتح على شاه جس كى عرفيت باباخان بأس زمانے ميں أس كاولى عبد تقا (اس كى اپني كوئى اولاد نتھی نیأس کا بھتیجاتھا) اُس نے فتح علی شاہ یعنی اُس وقت کے بابا خان ہے کہا: بابا خان! جاؤاس معاملے کی تحقیق کرو۔ وہ گیااور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ یوں ہےاور مجموعا ہے۔ محمر خان نے یو چھا: تہارے خیال میں اب جمیں کیا کرنا جا ہے؟ اس نے کہا: ظاہر ہاس سیاہی نے جهو فی اطلاع دی ہے اس لئے اس کوسز املنی چاہئے۔ وہ بولا: جو پچھتم کہدرہے ہوؤوہ عدالت کی منطق میں تو درست ہے لیکن سیاست کی منطق میں درست نہیں ہے۔منطق عدالت کے لحاظ سے يمى بات درست بأس فلطى كى باورا برامانى جائ ركين كياتم في بيروجا بكان چنددنوں کے دوران جن میں تم اس معالمے کی تحقیق کررہے تھے ہر طرف محد خان قاجار کے قل کی باتیں ہور بی تھیں ہر جگدمیر نے تل کی باتیں ہور بی ہیں 'یہ کہتا ہے قاتل کرنا جا ہتا تھا'وہ کہتا ہے میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا' گواہ آئے اور انہوں نے گواہی دی کرنہیں قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ان چند دنول میں ان کے ذہنول میں میر ہے تل بی کا تصور ہے گواہوں کے ذہن میں ہے ملزم کے ذہن میں ہے الزام لگانے والے کے ذہن میں ہے۔جن لوگوں نے چنددن اپنے ذہنوں میں مجھے قتل کرنے کا تصور رکھا ہوا ہوؤوہ ایک دن مجے قبل کرنے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔اس لئے جن لوگوں نے چند دنوں تک مجھے تل کرنے کا تصورا پنے ذہنوں میں رکھا ہے ٔان کا زندہ رہنا قرین مصلحت نہیں ہے۔ میں نے حکم دے دیا ہے کہ ان سب کو الزام لگانے والے کو ملزم کواور حتی گواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے' کیونکہ چند دنوں تک پیقصوراُن کے ذہن میں رہاہے۔

چنگیز کیا کرتا تھا؟ تیمور کیا کرتا تھا؟ کم ہے کم درجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے اوہام ہے فائدہ اٹھاتے تھے' یعنی رعب و دید بہ پیدا کرتے تھے'تا کہ لوگ ان سے متاثر ہموجا کیں۔

#### حضرت على كابيان

نج البلاغديين حفزت على عليه السلام كاليك جمله ب جورسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم ك سرت کی تغییر کرتا ہے اور (یہ جملہ ) بہت عجیب بھی ہے۔ جب اس تکتے سے میر اسامنا ہوا تو میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ فرعون کو دعوت دینے کی غرض سے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون کے اُس کے پاس جانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب انہیں تھم دیا گیا او وہ دونوں چروا ہے کے لباس میں دوچروا ہوں کی مانند (چروا ہے کا لفظ میں نے استعال كياب) فرعون كے پاس پنچے- وَ عَلَيْهِ مَا مَدارعُ الصّوفِ. وونوں نے اون كالباس يہنا ہوا تھا جوسادہ ترین لباس تھا۔ و بسائید بھی ماالجع سی اور دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک عصا تھااور ان دونوں کا کل سر مایہ یمی تھا۔اب فرعون اپنے اُس جاہ وجلال کے ساتھ { بیٹھا ہے اور} دوافراد اس کے باس بوسیدہ اونی لباس پہنے لاٹھیاں ہاتھ میں لئے آتے ہیں (۱) اور پوری روحانی طاقت وتوانائی کے ساتھاس سے خاطب ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیغام ہے ایک پیام ے بم یہ پیغام پہنچانے آئے ہیں۔اس اصل تکتے پروہ قطعی یقین رکھتے ہیں کہ بم اپنی دعوت میں کامیاب میں ہم تم پراتمام جحت کے لئے آئے میں۔ کہتے میں: ہم سب سے پہلے تیرے پاس آئے ہیں کداگرتو اپنی فرعونیت کوچھوڑ دے اور سے دل سے اسلام (۲) قبول کر لے تو ہم ۔ تیرے افتد اراور سلطنت کی صفانت دیتے ہیں' لیکن اسلام کی حدود میں ۔فرعون نے اپنے اردگر د د يكھااوركها: ألا تَسَرَوُنَ هلذَيْن؟ أَتْبِين و كِير بِهو؟! جو پرانا بوسيده لباس پينےاور خشك لكڑى كى دولا فھیاں ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں؟!اصل مسلے کے بارے میں انہیں کامل یقین ہے کہ کامیانی

ا۔ یہاں اس بات کا تذکر ہنیں کیا گیا ہے کہ اُٹیس فرعون تک چینچنے کے لئے کیسی کیسی رکا وٹوں کوجور کرنا پڑا تھا۔ ۲۔ اسلام لیعنی وی دین حق جو ہرز مانے میں رہا ہے اور پیغیبرا کرم کے ہاتھوں اپنے کمال تک پہنچا ہے۔ قر آن سب کواسلام قرار دیتا ہے اور اُٹیس اسلام سے تبعیبر کرتا ہے۔

ان کامقدر ہے میرے پاس بیشرط لے کرآئے ہیں کہ اگر آئندہ بھی تم عزت جا ہے ہواور خاک مذلت میں گرنے سے بچنا چاہتے ہوئو آؤاورا سلام قبول کرلو۔

اب فرعون كي منطق كيا بي؟

فَهَلا الْقِفَى عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةً مِنْ ذَهَبِ الرواقعى النَكَامَسَتَقَبِلَ اتَابَى تابناك بِ تو پھر إن كى يەوضع قطع اورحليه كيول بي؟ ان كاسونا چائدى اور جوابرات كهال بين؟ ان كالشكر اورجاه وحثم كهال بين؟

حضرت على عليه السلام فرماتے ہيں:

"إعْظَاماً لِلذَّهْبِ وَ جَمُعِهِ وَاحْتِقَارًا لِلصُّوُفِ وَ لُبُسِهِ."

اس کی نظر میں پیسے کو ہڑی حیثیت حاصل تھی اور سادہ لباس کو وہ حقیر جھتا تھا۔ اُس کا خیال تھا کہا گریہ بچا ہے اور ایک خدائی سر چشمے سے منسلک ہے 'تو وہ خدا آ نے اور اسے ہمارے مقالبے میں دس گنازیادہ خزانداور جواہرات اور دبد بہعطا کردے۔ پس اس کے پاس سے کیوں نہیں ہے؟ میں دس گناریادہ خزانداور جواہرات اور دبد بہعطا کردے۔ پس اس کے پاس سے کیوں نہیں ہے؟

حفرت علی علیہ السلام بعد میں اس فلنے کی جانب ( اشارہ کرتے ہیں ) کہ کیوں خدا اپنے پغیمروں کواس طرح مبعوث کرتا ہے' اوران کو یہ ظاہری شان دشوکت' ہٹو بچو' پیسہ اور جواہرات نہیں دیتا ہے؟ فرماتے ہیں:اگریہ چیزیں انہیں خدادیہ نے تو پھر در حقیقت اختیار ختم ہوجا تا ہے۔

اگر جری ایمان کا معاملہ ہو تو سب ہی لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن وہ ایمان جیسے ہے۔
ایمان یہ ہے کہ لوگ اسے حقیقت کی بنیاد پر اورا عقیار کے ساتھ (قبول کریں) وگرنہ (خود امیر الموشین کی تعبیر ہے) خدا ان کے لئے حیوانات کو مخر کرسکتا ہے (جیسے کہ اُس نے اپنے بیفیرسلیمان کے لئے یہ کیا) پر ندوں کو ان کے لئے مخر کرسکتا ہے اور جب بیلوگ فرعون کے پاس آتے تو پر ندے ان کے سروں پر اڑر ہے ہوئے جانوران کی تعظیم کررہے ہوئے تا کہ پھر لوگوں کے لئے کوئی شک باتی ندر ہتا اور اختیار کمل طور پر ختم ہوجاتا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں لا لئے ضب اُلگ شند ہتا اوراضیار کمل طور پر ختم ہوجاتا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں لا لئے ضب الاستمان ہوتا چاہے جس کی ختم کا جریز ہوئے میک اور کرامت بھی صرف دلیل کی حد تک (استعال ہوئے ہیں)۔ جب میں کہی ختم کا جریز ہوئے ہوں اور کرامت بھی صرف دلیل کی حد تک (استعال ہوتے ہیں)۔ جب

تک دلیل کی حد تک ہے تو قر آن کہتا ہے آیت معجز ہ کیکن اگر دلیل کی حدے زیادہ چاہیں تو کہتا ہے پیغیر معجزہ سازی کا کارخانہ لے کرنییں آیا ہے۔ دہ اس لئے آیا ہے تا کہ لوگوں کے سامنے اپنادین پیش کرے۔ اس کی نبوت ورسالت کی صدافت کی گواہی کے لئے خدااس کے ہاتھ ہے معجز ہمجی ظاہر کرتا ہے۔

جیسے بی اتمام ججت ہوجاتا ہے معجز وسازی کا درواز ہند ہوجاتا ہے۔ایسانہیں ہوتا کہ بھی ایک معجز ہیں اتمام ججت ہوجاتا ہے معجز وسازی کا درواز ہند ہوجاتا ہے۔ایسانہیں ہوتا کہ بھی ایک معجز ہ وہاں (دکھایا جارہا ہو }۔ ایک کے: ذرافلاں معجز ہ تو دکھاؤ' اور وہ کے : بہت اچھے { ابھی کہے' بہت خوب (دکھاتا ہوں)۔ کوئی دوسرا ایک اور مطالبہ کرے' اور وہ کے : بہت اچھے { ابھی دکھاتا ہوں}۔ ان شعبدہ ہاز وں کی طرح۔ ایک کے کہ میں کہتا ہوں کہ اس آ دمی کولال بیگ بنا دیں دوسرا کے کہ میں کہتا ہوں کہ اس آ دمی کولال بیگ بنا دیں' دوسرا کے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گدھے کو گھوڑے میں تبدیل کر دیں۔ ظاہر ہے کہ مسئلہ ہیں جہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر ایسا ہوتا اتو ایمان ایمان نہ ہوتا۔ امام کا اگا جملہ جس ہے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں: خدا اس متم کے تکلفات شان و شوکت اور دید ہے ہرگز اپنے ہی کوئیس دیتا اس متم کی طاقتیں جولوگوں کے واہبے کومتا ترکر دین خدا اپنے تیفیروں کوئیس دیتا اور تیفیر بھی اس دوش کی پیروی ٹیس کرتے: وَلَا بَحِنَّ اللَّهُ سُبُحانَهُ جَعَلَ دُسُلَهُ اُولِی فُورَّ فِی غُورَ انِمِهِمُ. خدانے اپنے تیفیروں کوجوطافت بھی دی ہے دہ ان کی موج ہیں وی ہے مت میں دی ہے ان کی روح میں وی ہے مت میں دی ہے ان کی روح میں وی ہے کہ دہ وہ وہ ی اونی لباس بھی کر کوئی کا عصاباتھ میں لے کرتا تے ہیں اور ایک فرعون کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایک فرعون کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایک فوت کے سامنے میں خراج ہیں وی ہے کہ خراج ہیں وی ہے کہ خراج ہیں وی ہے کہ خراج ہیں اور ایک فوت کے سامنے میں خراج ہیں وی ہے کہ خواہ ہے ہیں وی ہے کہ خواہ ہے ہیں: وی صَدَ عَدَهُ فِیْسَمَا تُو ی الْا غَیْنُ مُنْ خَالَا تِنْهِمْ فَدُ اِلْ اِسْ کے بعد فرماتے ہیں:

"مَعَ قَنَاعَةٍ تَمُلُا الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ عِنيُ وَخَصَاصَةٍ تَمُلُا الْأَبُصَارَ

ا۔ دوسرول کوان کے جو صالات نظر آتے ہیں ان میں انہیں گمز ورونا تو ال قرار دیتا ہے۔

وَالْاَسْمَاعَ آذُي. "(١)

(شایدیش آپ کے لئے اس عبارت کا ترجمہ اور تفییر نہ کرسکوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کرسکوں اور آپ بھی اے اچھی طرح سمجھ لیس )

خدانے انہیں ایسی قناعت کے ہمراہ جو { دیکھنے دالوں کے } دلوں اور آئکھوں کو بے نیازی سے بھردیتی ہے خوداُن کے اندرے عزم داراد ہے کی قوت دی ہے۔

آ پایک شخص کود کھتے ہیں جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور جومیرے پاس ہے وہ ہے کہ کہ کرآ پ کو چیرے پاس ہے ہو ہے کہ کرآ پ کو چیرت میں ڈالنا چا ہتا ہے 'جبکہ ایک اور شخص کود کھتے ہیں جو { یہ کہ کر کہ }''میرے پاس کچھ بیس ہے' لیکن میں بے نیاز ہوں اور مجھے پر دانہیں ۔''لوگوں کی آ تھوں کو بے نیازی ہے بھر دیتا ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں انبیا بھی آئھوں کو بے نیازی سے بحردیا کرتے تھے کیکن یہ کہہ کر کہ''میرے پائٹیس ہے اور میں بے نیاز ہوں۔'' یہ کہہ کرٹیس کہ یہ میرا باغ ہے' یہ میرا گھر ہے' میرے پیچھا ہے گھوڑ ہے چلتے ہیں' استے ملازم میر سے ساتھ ہوتے ہیں' اتنا جاہ وجلال اورشان و شوکت ہے۔انبیا میں سے کسی نے بھی اس شان وشوکت کو اپنے آپ سے وابستے نہیں کیا۔انتہائی سادگی ہیں {رہا کرتے تھے }'کیکن ان کی یہی سادگی اُس جاہ وحشم اور اُس شان وشوکت کو ہر باد کر دیتی تھی۔

#### سكندراورد يوژن

حکمائے کلبی میں ایک مشہور حکیم (فلسفی) ہے البتہ بیدلوگ ان کاموں میں افراط سے کام لیتے تھے بیعنی جیب وغریب وضع قطع کے اصطلاحاً زاہد پیشہ لوگ تھے جن کو دنیا کے مال اور ساز وسامان کی کوئی پروانہیں تھی۔ نہ ان کا گھر ہوتا تھا نہ گھر یلوزندگی۔ دیوژن نامی ایک شخص تھا' جے مسلمان دیو جانس کہتے ہیں' اور دیوان ٹمس میں مولا نا {روم} کے مشہور شعر میں اس کی جانب

اشاره ب:

دی شخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزو ست گفتند یافت می نشود گشته ایم ما گفت آنچه یافت می نشودآنم آرزوست

یدداستان ای دیوژن سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دن کے وقت چراغ ہاتھ میں لئے چلا جار ہاتھا۔ کمی نے پوچھا: تم نے {اس وقت} چراغ ہاتھ میں کیوں لیا ہوا ہے؟ اُس نے کہا: میں ایک چیز کی تلاش میں گھوم رہا ہوں۔ پوچھا: کس چیز کی تلاش میں گھوم رہے ہو؟ اُس نے کہا: انسان کی تلاش میں۔

جب سکندر نے ایران کوفتح کرلیا اورا سے بہت ی کامیا بیاں نصیب ہوئیں تو سب آ آ کر اسکے سامنے کورٹش بجالاتے اورا سکے سامنے گفتے نیکتے لیکن دیوژن نہیں آ یا اور سکندر سے جا عتنا رہا۔ آ خر سکندر کا پیانہ صبر لہریز ہوگیا' کہنے لگا ہم خود دیوژن کے پاس جا کیں گے۔وہ دیوژن کو تلاش کرتا ہوا بیابان میں جا پہنچا۔ اُس وقت دیوژن آ بی کی اصطلاح میں غسل آ فآب لے رہا تھا۔ سکندر دہاں پہنچا' جب دیوژن نے اپنے قریب گھوڑوں دغیرہ کی آ وازیں سنیں تو سرا تھا کہ دیکھا اور پھر بے پروائی سے لیٹ گیا۔ یہاں تک کہ سکندرا پے گھوڑے کے ساتھا سے سر پہنچ گیا۔ وہاں کھڑا ہوا اور کہا: افھو۔ سکندر نے اُس سے دو جا رہا تیں کیس جن کے اُس نے جو اب دیے ۔ آ خریس سکندر نے اُس سے کہا: آ پ کی کوئی فرمائش جو تیجئے۔ اُس نے کہا: میں تم سے صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ بولا: کیا؟ اُس نے کہا: اپنا سامیہ بھی پر سے ہٹا لوڈیس بہاں غسل مرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ بولا: کیا؟ اُس نے کہا: اپنا سامیہ بھی پر سے ہٹا لوڈیس بہاں غسل مرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ بولا: کیا؟ اُس نے کہا: اپنا سامیہ بھی پر سے ہٹا لوڈیس بہاں غسل قرف ایک جیز طلب کرتا ہوں۔ بولا: کیا؟ اُس نے کہا: اپنا سامیہ بھی پر سے ہٹا لوڈیس بہاں غسل آ فاب ہے دہا تھا تم آ گئے اور اپنا سامیہ ڈال کرمیر سے اور سورج کے درمیان حائل ہو گئے۔

جب سکندرا پی فوج کے اضروں کے ساتھ واپس آگیا ' تواس کے افسر کہنے لگے: عجیب پست آ دمی تھا' عجیب حقیرانسان تھا! کیاانسان ایسا پست ہوسکتا ہے! دنیا کی دولت نے اس کا زخ کیا تھا' وہ ہرچیز ما نگ سکتا تھا۔ کیکن سکندرو یوژن کی روح کے مقابلے میں ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔اس نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں باتی رہ گیا۔ اس نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں باتی رہ گیا۔ بولا:''اگر میں سکندر نہ ہوتا' نو دیوژن بنتا پہند کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ''اگر میں سکندر نہ ہوتا'' بھی اس لئے تھا تا کہ تقابل کی جگہ خالی نہ رہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: انبیا قناعت اور سادگ کا پیکیر تھے اور یہی اُن کی سیاست بھی الٰہی سیاست۔ وہ بھی دلوں کو بے نیاز کرتے تھے لیکن طاہری جاہ و جلال اور شان وشوکت ہے بیں بلکہ روحانی جلال ہے جس کے ساتھ سادگیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔

پیغبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم اس جلال وحشمت ہے اس قدر متنفر ہے کہ اس تنفر کے جھے جھاگا آپ کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے۔ اگر کہیں جانا چا ہے تھے واگر پجھاوگ اُن کے چھے چلنا چا ہے تو آپ اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر آپ سواری پر ہوتے اور کوئی پیدل چلنا چا ہے والا آپ کے ساتھ آنا چا ہتا او آپ اس سے فرماتے: بھائی ! اِن دو میں سے کوئی ایک بات کروٹیا تو تم آگے چلوئیں تمہارے چھے آتا ہوں 'یا میں جاتا ہوں 'تم بعد میں آجانا۔ یا اگر بھی مکن ہوتا کہ دوافر ادسوار ہوجا تمیں 'تو فرماتے تھے کہ آؤ دونوں ایک ساتھ سوار ہوجاتے ہیں۔ میں سوار رہوں اور تم پیدل چلوئی مناسب نہیں ہے۔ محال تھا کہ آپ اس بات کی اجازت و سے دی کہ آپ تو سواری پر چل رہے ہوں اور کوئی دوسرا پیدل آپ کے ساتھ چلے کی مجلس میں تشریف فرما آپ تو سواری پر چل رہے ہوں اور کوئی دوسرا پیدل آپ کے ساتھ چلے۔ کی مجلس میں تشریف فرما ہو۔ آگر میں صدر مجلس میں جیٹھ جاؤں اور تم لوگ میرے اردگر دمیتھ ہوئو تم میرے جلال اور دیر سے مول اور تم لوگ میرے اردگر دمیتھ ہوئو تم میرے جلال اور دیر سے کا حصد بن جاؤگ اور میں بیٹیس عیا ہتا۔

پنجبراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے اپنامیا صول نہ تو ڑا۔ آپ اس اصول کی پابندی کوایک اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ رہبر ورہنما کے لئے ضرور کی بجھتے تھے۔ اس لئے ہم ویکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں انتہائی حد تک اس اصول کا کھا ظرر کھتے تھے۔ اسلام ایک قائد ورہبر کو (بالخضوص اگر و معنوی اور روحانی پہلوکا حال بھی ہو) ہرگزاس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے لئے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا قائل ہوجائے۔ اس کا جاہ وجلال اور شان و شوکت دراصل اس میں پائی جانے والی معنویت اور روحانیت ہی میں ہے اس کی قناعت ہی میں ہے اس کی روح میں ہے نہ کہ اس کے جم میں اور نہ اسکے طاہری تکلفات میں۔

اميرالمونين عليه السلام جب إلى خلافت كدوريس مدائن تشريف المئ جوكه بغداد ك نزديك واقع باور جهال نوشير وال كاقد يم كل بعن قصر مدائن تقا آب اس كل مين آئ اوراس كا فظاره كرنے لگے۔ اس موقع پرايك شخص نے ونيا كى بے وفائى كے بارے ميں ايك عربی شعر پڑھنا شروع كيا كـ " چلے گئے وغيره ۔۔ " آپ نے فرمايا: يدكيا ہے؟ آيت قرآن پڑھو: "خمة شر محوا مِن جَنَّتِ وَعَبُونٍ وَ ذُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيْمٍ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فينها فا كهيئن . " (1)

جب آپ ایران پنج اورایرانیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لارہے ہیں ' تو گاؤں کے چھے بڑے 'کسانوں کے چھے سردار آپ کے استقبال کے لئے آئے 'اور آپ کے آگے آگے دوڑنے لگے۔ حضرت نے آئیس آواز دی اور پوچھا: یہ کیا کررہے ہو؟ان لوگوں نے کہا: ہم اپ نیزرگوں کا ای طرح ہے احترام کیا کرتے ہیں 'ان کی سواری کے آگے آگے دوڑا کرتے ہیں۔ ہم بھی کام آپ کے احترام ہیں بھی کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ اس عمل کے ذریعے اپ آپ کو حقیر اور پست کررہے ہواور اس سے اس بزرگ کو بھی ذرّ و برابر فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ کیا حرکت ہے؟! مجھے یہ تکلفات پہندنیس ہیں۔ تم لوگ انسان ہواور آزاد۔ ہیں بھی ایک انسان ہوں اور تم بھی ایک انسان ہو۔

بيه برسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى زندگى كا ايك اصول اور پيغېر اكرم جن اساليب پر

ا ۔ موروُ دخان ۱۲۶ آیت ۲۵ تا ۱۲۷ بیالاگ کنتے می باغات اور چیٹے چھوڑ گئے اور کنتی می تھیتیاں اور عمد ہ مرکانات چھوڑ گئے اور د فیعتیں ( بھی ) جن میں مزے اڑار ہے تھے۔ )

گامزن ہواکرتے تضان کے اصول میں ہے ایک اصول سادگی تھاکہ: کان رَسولُ اللّٰهِ خفیف المُمَوْونَةِ. اور آپ نے ساری عمراس اصول کولموظ رکھا۔

ایک حدیث میں نقل کیا گیاہے (اہلِ سنت نے بھی نقل کیاہے) کہ عمرا بن خطاب رسول اللہ کے کمرے میں داخل ہوئے اس ماجرے کے دوران جس میں آنخضرت کے اپنی بیویوں سے دوری اختیار کرلی تھی اورا نہیں اختیار دیا تھا کہ یا تو طلاق لے لیس یاسا دہ زندگی پرمبر کریں۔

آ تخضرت کی بعض از واج کہتی تھیں کہ ہماری زندگی بہت ہی زیادہ سادہ ہے ہمیں بھی زرو
زیور چاہئے مال غنیمت میں ہے ہمیں بھی دیجئے۔ آپ نے اُن سے فرمایا: میری زندگی تو سادگی
کے ساتھ بسر ہموگی۔ میں تہمیں طلاق دینے کے لئے تیار ہموں اور معمول کے مطابق ایک طلاق
یافتہ عورت کو ( قرآن کے الفاظ میں ) تسسویع کرنا چاہئے بینی اُنہیں پچھ توا لے کرنا اور پچھ دینا
چاہئے میں تہمیں پچھ دینے کے لئے بھی تیار ہموں۔ اگر میری سادہ زندگی کے ساتھ گزارا کر کئی ہمؤ
تو ٹھیک ہے 'لیکن اگر چاہتی ہموکہ میں تہمیں چھوڑ دوں' تو میں تہمیں چھوڑ دینا ہموں۔ البتہ {اسکے
جواب میں} تمام از واج نے کہا کرنہیں' ہم سادہ زندگی کے ساتھ گزارا کر لیں گے۔ بیکا فی طویل
قصہ ہے۔

لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو یہ معلوم ہوا کہ آئخضرت اپنی ہو یوں سے ناراض عیں اُتو وہ آپ سے بات کرنے آئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک سیاہ فاخ خص تقریباً دربان کی حیثیت سے موجود تھا جے حضور نے کہدر کھا تھا کہ کی گوآئے ندد ہے۔ {حضرت عمر کہتے ہیں} جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اُس سے کہا کہ حضرت سے کہو کہ عمر آئے ہیں۔ دہ گیا اور واپس آ کر کہا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چلا گیا اور دوبارہ آیا اور اجازت طلب کی دوسری بار بھی کے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ گیا تو فر مایا: آجاؤ۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پنجبراً یک کمرے میں لیٹے ہوئے آرام فرمارے ہیں اس کمرے کا فرش صرف کھجور کے درخت کی چھال اُٹرات آپ کے بدن مہارک پر نظر آرہے ہیں اس کمرے کا فرش صرف کھجور کے درخت کی چھال انٹرات آپ کے بدن مہارک پر نظر آرہے ہیں اس کمرے کا فرش صرف کھور کے درخت کی گھال ہوئے): یارسول اللہ! ایسا کیوں ہے؟ قیصر و کسری تو نعمتوں میں غرق ہوں اور آپ جواللہ کے بی بیں آپ کا بیصال ہو؟ حضور کو یا ناراض ہوکراپی جگہ ہے اُٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں: بیتم کیا کہہ رہے ہو؟ بیکسی فضول بات کر رہے ہو؟ تمہاری نظر میں وہ بڑی چیزیں ہیں اور تم بیسجھتے ہوکہ میرے پاس وہ چیزی نہیں ہیں تو بیمیرے لئے کوئی محر دی ہے؟ اور بیسجھ رہے ہوکہ وہ چیزیں اُن کے لئے نعمت ہیں؟ خداکی قتم بیتمام چیزیں مسلمانوں کونصیب ہوں گی کیکن بیک کے لئے وجہ افتار نہیں ہیں۔

و كھتے يغمر كى زند كى كيسى تھى۔ جبآپ نے وفات پائى تو كيا چھوۋ كر كتے؟ جب على اس ونیاے رفصت ہوئے تو کیا چھوڑ گئے؟ جب پیغیراً س دنیا سے گئے تو آپ کی ایک ہی بیٹی تھی' معمول کےمطابق برانسان انسانی جذبات کے تحت اور اگران معیارات کی پیروی کرے آخر کار أن كى بيني بين أن كاول چاہتا ہوگا كدأن كے لئے پچھسر مايد مثلاً مكان اور سامان زندگی فراہم كرير ليكن إس كے برعس (موتاكيا بك) ايك دن آپ فاطمة كے كھريس آتے بين و كھتے میں کہ فاطمہ کے ہاتھ میں جا ندی کا ایک کر اہاورایک رنگین پردہ بھی لٹکا ہوا ہے۔حضرت فاطمہ ے غیرمعمولی محبت کے باوجودا آ مخضرت کے پ کوئی بات کے بغیر چلے جاتے ہیں۔حضرت فاطمة نے محسوس کرلیا کہ بابااس صد تک چیزوں کو بھی ان کے لئے پندنہیں کرتے۔ کیوں؟اس لئے كريدوه دور بے جس ميں اہل صُقد موجود جيں \_زبراجو بميشدايثار كى عادى ربى بين اورايين پاس موجود تمام مال و نیادوسروں کو بخش دیا کرتی ہیں' پیغیبر کے واپس گھر پہنچنے سے پہلے ہی فوری طور پر ہاتھ سے جا ندی کاوہ کڑ ااوروہ رنگین بردہ اتار کر کسی کے ہاتھ رسول اکرم کی خدمت میں بھیج دیتی ہیں۔اےاللہ کےرسول ! بیرچزیں آپ کی بٹی نے بھیجی ہیں اور عرض کیا ہے کہ جس کا م کو بھی آپ خیر بچھتے ہوں ان چیز وں کو اُس میں استعمال کر کیجئے۔اس موقع پر نبی اکرم کا چیرہ کھل اٹھتا ہے اوراس طرح کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: اس کا باباس برقربان ہو۔

حضرت فاطمة كى شادى كى رات ب\_ فاطمة كے لئے شب زفاف كے بيرائن كے طور پرصرف ايك نيالباس فريداگيا ہے ايك لباس أن كے پاس پہلے مے موجود تقار شب زفاف ايك سائل آپ کے درواڑے پر آتا ہے اور صدالگاتا ہے: میں بےلباس ہون ،کوئی ہے جومیرے لئے لباس کا انتظام کرے؟ وہاں موجود و در سے لوگ اس سائل کو پچھ دینے کے لئے اس کی جانب متوجہ نیس ہوتے۔ فاطمة جواس گھر کی دلبن ہیں اور جو دلبن نی بیٹی ہیں ،وہ دیکھتی ہیں کہ کسی نے سائل کو جواب نیس دیا ، فوراً اسکیلے ہی اٹھ کر تنہائی میں جاتی ہیں اور وہ نیالباس اتار کر اپنا پر اتالباس کی بین لیتی ہیں اور وہ نیالباس اتار کر اپنا پر اتالباس کبن لیتی ہیں اور وہ نیالباس سائل کو دے دیتی ہیں۔ جب آپ واپس آتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نیالباس کہاں گیا؟ (فر ماتی ہیں) میں نے اے راہ خدا ہیں دے دیا۔

یہ چیزیں فاطمہ کے لئے کوئی عظمت اورا ہمیت ٹیس رکھتیں؟ الباس کیا ہوتا ہے؟ اتکافات اور دید یہ کیا چیز ہے؟ ا

فاظمۃ اگرفدک کے حصول کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اس لئے کہ اسلام بی کے مطالبہ کو واجب جھتا ہے وگرنہ فدک کے حصول کی کیا ہمیت ہے؟! کیونکہ اگر آپ فدک کے لئے نہ گئی ہوتیں تو یظلم قبول کرنا ہوتا ، ظلم کے آ کے جھکنا ہوتا ، وگرنہ فدک جیسے سیکڑوں انہوں نے راہ خدا ہیں وے دیئے شخے۔ کیونکہ ظلم تبول نہیں کرنا جائے اس لئے فاطمۃ اپنے جی کا مطالبہ کرتی ہیں بیعنی فاطمۃ کے نقصہ کیونکہ ظلم تبول نہیں کرنا جائے اس لئے فاطمۃ اپنے جی کا مطالبہ کرتی ہیں بیعنی فاطمۃ کے لئے فدک کی اہمیت اس اعتبار سے تھی کہ وہ ان کا جی تھا نہ کہ اقتصادی اور ماڈی اعتبار سے اس کی اہمیت صرف اتن تھی کہ اگر فدک ہمارے پاس ہوتو ہم وہروں کی مدد کر کتے ہیں۔

جی ہاں' پیمی فاطمة کی شب عردی۔ لیکن فاطمة نے اپنی وفات سے پہلے خصوصی طور پر صاف سے اللہ خصوصی طور پر صاف سے سلے خصوصی طور پر صاف سخر الباس زیب تن کیا' تا کدان کا احتضار اس حالت میں ہو۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں: ایک دِن (اب یاو فات رسول کے پچھڑ دن بعد یا پچانو سے دِن بعد ہو) میں نے دیکھا کہ گویا آج لیک دِن کی حالت بچھ بہتر ہے' آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بیٹھ گئیں' پھراٹھیں اور شسل کیا اور اسماع بعد فرمایا: اسماء! میراوہ صاف سخر الباس لے آؤ۔ (۱) اسماء کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوئی کہ المحد لللہ

ا۔اساوخادمہ وغیر نہیں تھیں۔وہ پہلے آپ کی چی تھیں ایعنی پہلے معزت جعفر (طیار } کی (بقیہ عاشیہ ایکلے صفح پر )

گویا بی بی کا حال کچے بہتر ہے۔ لیکن بی بی نے ایک جملے فرمایا جس سے اساء کی تمام امیدیں فوٹ
گئیں فرمایا: اساء! میں ابھی روبہ قبلہ لیٹ جاؤں گئ تم بچے دیڑ کچھ لیے کچھ لیکھے میر سے ساتھ
بات نہ کرنا 'جب کچھ دیرگز رجائے تو مجھے آ واز ویٹا' اگرتم دیکھو کہ میں نے جواب نہیں دیا' تو سجھ
لینا کہ وہ میری موت کا لحمہ ہے۔ بیدوہ مقام تھا جہاں اساء کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں۔ زیادہ دیرینہ
گزری تھی کہ اساء نے چیخ بلند کی اور حضرت علی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں' آ واز دے کرعلیٰ کو
محد سے بلا ما اور حسنین بھی آگئے۔

ولا حول و لا قومة آلا بالله العلى العظيم و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.

باسمك العظيم الاعظم الاجلّ الاكرم يا اللَّه ...

بار الباا جمیں اسلام اور قرآن کا قدر دان بنا۔ ہم سب کو عمل کی توفیق اور خلوص نیت عطا فریا' اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں روشن فریا۔ ہمارے دلوں کو اپنے نبی اور آل نبی کی محبت اور معرفت مے منور فریا۔ ہمارے مرحومین کو اپنی عنایت اور دحمت میں شامل فریا۔

و عجّل في فرج مولانا صاحب الزمان. ٢٢ الله الله

(بقیہ پچھلے سفحے کا حاشیہ) زوج تھیں اور اس وقت حضرت زہراکی بچی ہوتی ہیں۔ حضرت جعفر کے بعد وہ حضرت ابو کرک زوجہ ہوئیں۔ حضرت ابو کرک زوجہ ہوئیں۔ حضرت ابو کرک بعد حضرت علی نے اساء سے شادی کرکی اور اس طرح محمد بن ابی کر امیر الموشین کے مند ہولے بیٹے بن گھے اور ان ک حضرت علی نے اساء سے شادی کرکی اور اس طرح محمد بن ابی کر امیر الموشین کے مند ہولے بیٹے بن گھے اور ان ک تربیت امیر الموشین نے ک۔ وہ والا نے امیر الموشین رکھتے تھے۔ غوض مید کہ اساء ایک عظیم خاتون ہیں۔ جب وہ حضرت ابو کرکی ہوئی تھیں اس وقت بھی وہ وولا نے علی رکھتی تھیں امر خاندان علی کی عقیدت مندقیس نہ کیا ہے شو ہر کے خاندان کی۔

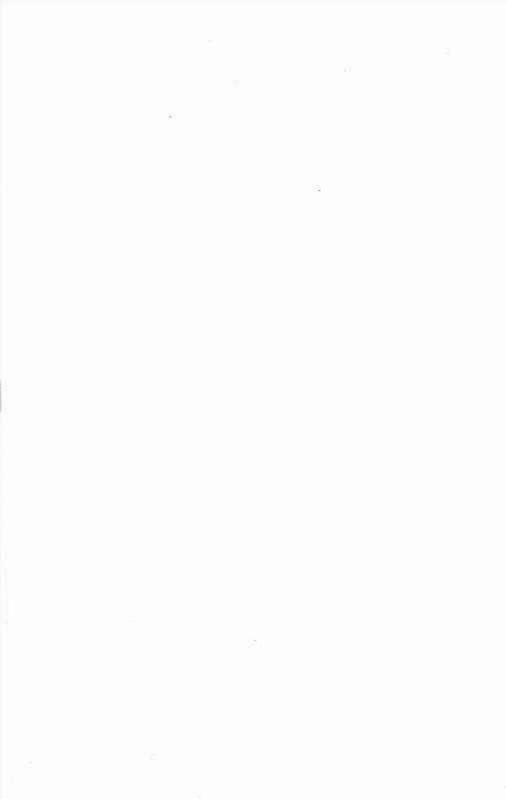

چوتھی نشست



ذریعے کے استعال کی کیفیت

# ذریعے کے استعمال کی کیفیت

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العلمين بارئ الخلائق اجمعين. و الصلوة و السلام على عبد الله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرّه و مبلغ رسالاته سيّدنا و نبيّنا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "لَفَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهُ وَ اللهُ مَن المُعَانِ اللهِ اللهُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهُ وَ اللهُ مَن المُعَانِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

ایک اورمسکلہ جورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے 'وہ ہے'' ذریعے سے استفادے کی کیفیت''۔سب سے پہلے تو انسان کوا پنے اہداف میں مسلمان ہونا چاہیے۔ لیعنی اس کا مقصد مقدس' ہلنداور الہی ہو۔اور دوسری ہات یہ ہے کہ انسان کوان اہداف کے حصول کے لئے ذریعے کے استعال میں بھی تچامسلمان ہونا چاہئے۔ بعض لوگ ہدف ومقصد کے اعتبار سے
مسلمان نہیں ہوتے 'یعنی زندگی میں ان کا مقصد صرف کھانا' پینا' پہننا اور لذت اٹھانا ہوتا ہے 'واحد
مقصد جس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں' وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارین تا کہ زیادہ
سے زیادہ تن آسانیاں حاصل ہوں۔ در حقیقت ان کے مقاصد ایک حیوان کے مقاصد ہے آگ
نہیں ہوستے۔

ایسے لوگوں کو نہ صرف مسلمان نہیں کہا جاسکتا' بلکہ انہیں انسان بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطع حیوانی شہوات کی حدوں سے بالاترایک مقصد کا حامل ہونا چاہئے۔اوراگر انسان سچامسلمان ہو' تو اس کے تمام اہداف ومقاصد کا خلاصدایک کلے میں ہوجا تا ہاوروہ ہے خدااورخوشنود کی خدا۔

ا گلے مرحلے بیں انسان مجبور ہے کدا پنے پاک مقدی اور بلند مقاصد کے حصول کے لئے کچھ ذرائع ہے استفادہ کرے۔ جو مسئلہ یہاں در پیش ہے ، وہ بیہ ہے کہ کیا مقصد و ہدف کا محض انسانی یااس سے بڑھ کراس کا البی ہونا کافی ہے ؟ اگر مقصد البی ہوئو پھر {اسکے حصول کے لئے} جو بھی ذریعہ افتیار کیا جائے 'کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس مقدس مقصد { کے حصول } کی خاطر ہر ذریعے سے کام لیاجا سکتا ہے؟

بالفرض ہمارامتصدایک مقدس مقصد ہے۔ کیامقدس مقصد کے لئے ہر ذریعے ہے استفادہ کیا جاسکتا ہے؟ خواہ وہ ذریعہ غیرمقدس اور نا پاک ہی کیوں نہ ہو یانبیں مقدس مقصد کے لئے مقدس ذریعہ ہی استعمال کرنا چاہئے غیرمقدس اور نا پاک ذریعے نہیں۔

اب ہم کچھٹالیں ذکر کرتے ہیں تا کہ بات واضح ہوجائے۔

تبليغِ دين کے لئے ناجائز ذریعے کااستعال

ہمارامقصدوین کی تبلیغ ہے۔اب اس سے بہتر {مقصد } تو کوئی ہونہیں سکتا۔ایک مرتبہ ہمارا کوئی ذاتی کام ہوتا ہے ہم ایک کام خودا پے لئے انجام دینا جا ہے ہیں اپنی رفاہ اورا پے فائدے کے لئے کرنا جاہتے ہیں۔اس صورت ہیں تو بالکل داشتے ہے۔لیکن اگر ہم چاہیں کہ کوئی کام اپنے لئے نبیں' بلکہ دین کے لئے انجام دین تو کیا اس صورت ہیں اس کام کی انجامہ ہی کے لئے ہمارائسی بھی ذریعے ہے استفادہ کرنا جائز ہوگا؟

اگرہم اپنے ذاتی فائدے کے لئے کوئی کام کرنا چاہیں۔مثلاً جب میرا کام روپے ہیے کی وجہ سے اگرہم اپنے ذاتی فائدے کے لئے کوئی کام کرنا چاہیں۔مثلاً جب میرا کام روپ ہیے کی وجہ سے یا کسی دفتر میں پیش جائے توہیں آپ کے پاس پہنچ جاؤں ( کیونکد آپ میری مشکل کوئل کرنے کے لئے دوچار جھوٹ گھڑلوں تو اس موقع پر ہرکوئی جھے ملامت کرے گا نہیں گے اسے دیکھوا پنامسلامل کرنے کے لئے چاہلوی کر رہا ہے خوش آ مدکر دہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تہمت لگارہا ہے۔

لیکن ایک مرتبہ مقصد کچھاور ہوتا ہے۔ بیں ایک مجد بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے گئے تو نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے گئے تو نہیں بنانا چاہتا۔ واقعاً سجد بنانے بیں میرا کوئی پرا مقصد بھی نہیں ہے۔ بیں ان لوگوں بیں شامل ہوں جنہوں نے فلال علاقے بین جہال سجد نہیں ہے مجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے تا کہ لوگ وہاں آ کر دینی احکام سیکھیں اور نشتیں منعقد ہوں۔ نماز پر نھیں وعظ کی مجالس کا اہتمام ہوئے جو وہاں آ کر دینی احکام سیکھیں اور نشتیں منعقد ہوں۔ اس مجد کے لئے ساز و سامان در کار ہے ' دوسری مشکلات بین ممکن ہے دفتری کا دروائیوں بیں کوئی رکاوٹ بیش آ جائے 'اس کے لئے لوگوں سے چھے بھی جمع کرنے ہوں گے۔ اب کوئی مخیر شمول کے اب کوئی مخیر گئی کے پاس جاتا ہے 'اس سے بات چیت مختص مجد کے معاملات کے لئے کر کتا ہے ' کسی کے پاس جاتا ہے 'اس سے بات چیت کرتا ہے تا کہ کسی بھی مخرح آ ہی ہور ہوٹ بولتا ہے 'اس سے بات چیت کرتا ہے تا کہ کسی بھی مخرح آ ہی ہور ہوٹ بولتا ہے ' اور آ خرکار مجد کے لئے کہ زارتو مان (۱) نکلوالیتا ہے ' ایک اور آ دی ہو وجھوٹ بولتا ہے ' کسی اور کی تھوڑی ہی خوش آ مد کرتا ہے کہ آ ہو گئی ہرارتو مان (۱) نکلوالیتا ہے ' ایک اور آ دی ہو دوجھوٹ بولتا ہے ' کسی اور کی تھوڑی ہی خوش آ مد کرتا ہے کہ آ ہو گئی ہرارتو مان کسی اور ہو ہوں بولتا ہے ' بین بیم تو عرصہ دراز سے آ ہی کہ تھیہ بین میں نے خواب دیکھا ہے کہ مثلا آ ہی جنت میں گھر بنار ہے بین بیش نیسینا ایسا ہی ہوئی اور اس طرح اس شخص ہے بھی دی برارتو مان حاصل کر لیتا ہے' بچاس بزارتو مان کی اور سے لے اور اس طرح اس شخص ہیں برارتو مان حاصل کر لیتا ہے' بچاس بزارتو مان کی اور سے لے

ا۔ (ایرانی کرنبی)

ليتاہے۔

اباے ہم کیا کہتے ہیں؟

شاید بہت سے لوگ اس کا م کومقد س بچھتے ہوں اور اسے ایک قسم کی قربانی قرار دیتے ہوں ا کہتے ہوں کدد کچھتے یہ پیچارہ اپنے لئے تو یہ سب پچھنیس کر دہا میج سے شام تک مجد کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ دیکھتے میخض اس کام کے لئے کیا پچھنیس کرتا؟! جس کس کے بھی پاس جاتا ہے ۔ جس طرح سے بھی ہوتا ہے بالآ خراس مجد ہی کے لئے چسے لاتا ہے۔ واقعاً یہ ایک ایٹار وقربانی کرنے والا انسان ہے۔

يكل درست ب يانبين؟ بدايك مئله بـ

حدیث گھڑنا

ایک اور شخص (ایہا تاریخ میں ہوا ہے) اوگوں کی ہدایت اور اُن کی رہنمائی کے لئے پیغیریا امام سے کوئی حدیث گھڑ لیتا ہے حالا نکہ اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی 'بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرتا چاہتا ہے' لیکن سوچتا ہے کہ اگر لوگوں کے لئے پیغیر گیا امام سے کوئی حدیث نقل کردے' تو لوگ بہتر طور پر قبول کرلیں گے۔ مثلاً (دل میں کہتا ہے) لوگ جواتی فیبت کرتے ہیں اور بیہودہ با تیں کرتے ہیں اور بیہودہ با تیں کرتے ہیں' انہیں فیبت اور بیہودہ با توں ہے روکنے کے لئے بہتر ہے کہ میں فلال دعا کی فضیلت میں ایک حدیث گھڑ لول ' تا کہ لوگ میہ حدیث دیکھیں اور پھر بیہودہ با توں اور فیبت کی فضیلت میں ایک حدیث گھڑ لول ' تا کہ لوگ میہ حدیث دیکھیں اور پھر بیہودہ باتوں اور فیبت کی بہتر ہے کہ میں فلال سورت کو اگر بیا کے دو دعا پڑھیں' یا قرآن کے ثواب کے بارے میں کہوں کہ قرآن کی فلال سورت کو اگر بیالیس مرتبہ سلسل پڑھو گے تو فلال از ہوگا۔

کیاییکوئی متحن عمل ہے؟

بیالیک مئلہہ۔

مقصد نیک ہے کیکن ایک آ دمی جھوٹ بول کر یا جعلی حدیث کے ذریعے اس نیک مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔

#### كيابيدورست بي يانيين درست نيس ب؟

تاریخ میں بہت ہے لوگوں نے بیکام کیا ہے۔ ایک صدیث ہے جے تغییر کی زیادہ تر کتابوں میں لکھا گیا ہے؛ بظاہر مجمع البیان کے مقدے میں بھی ہے اور میں نے اے بار ہا کتابوں میں پڑھا ب-اس صدیث کوقر آنی سورول کی قرات کے خصوص فضائل کے بارے میں اُبھی بسن محصب فے قُل کرتے ہیں مثلاً سور وست الله کی قرائت کے لئے خاص فضیلت کا ذکر کرتے ہیں سور و هَلُ أتينك حديث الفاشِية ك ليحفظيت اورووس عداب كاسور والمم يَكُن الله ين تحفَرُوا کے لئے ایک اورثواب کا مورہ بقرہ کے لئے ایک اورثواب کا مورہ آل عمران کے لئے ایک اور ثواب کا۔ ہرایک کے لئے ایک بات کہی ہے۔ پیرسب پیغیمرا کرم ہی ہے روایت کی گئی ہیں۔ایک آ دمی اُس شخص کے پاس گیا جوان کی روایت کرر ہاتھا' اوراس سے یو چھا: آخر کیا وجہ ہے کہ صرف تم بی نے ان احادیث کوروایت کیا ہے تمہارے علاوہ کسی ایک شخص نے بھی ان کو روایت نہیں کیا؟ کہنے لگا: اگر بچے ہو چھتے ہوتو حقیقت بیہے کہ ان احادیث کومیں نے رضائے البی کے لئے گھڑا ہے۔ میں نے ویکھا کہ لوگ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور زمانہ جاہلیت کے افسانے اور تارخ بیان کرتے ہیں اور جاہلیت کے اشعار پڑھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کا وقت ضائع ہور ہا ہے۔اس لئے میں نے اس بیہورہ کام کی جگہ لوگوں کو تلاوست قر آن کی طرف ماکل كرنے كى غرض سے ان احادیث كو پنج سراكر م كى زبان نے نقل كرديا اوراس ميں كوئى برائى نہيں! دوسرا آتا ہاور فلاں مقصد کے لئے ایک خواب گھڑ لیتا ہے اور سجھتا ہے کداس خواب کے ذر یع لوگول کی ہدایت کررہا ہے۔

کیا بیکام درست ہے کہ انسان نیک مقصد کے لئے ٹاجائز ذرائع استعال کرے؟ نہیں ٹیہ غلطکام ہے۔

یہ بات پہلے بھی میرے ذہن میں یار بارآتی تھی آج ہی جب میں اس حوالے سے تغییر المیز ان کا مطالعہ کررہا تھا' تومیں نے ویکھا کہ انہوں نے تبلیغے نبوت کے آواب میں' جنہیں انہوں نے قرآن سے اخذ کیا ہے'{بیان کیا ہے} کہ مجموعی طور پرتمام انبیا' جن میں رسول اکرم بھی شامل ہیں کن آ داب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ان آ داب میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ابنیا کی سیرت ادرروش بیٹھی کہ وہ حق تک جننچنے کے لئے ہرگز باطل سے استفاد ونہیں کرتے تھے حق تک چنچنے کے لئے خودحق ہی سے استفادہ کرتے تھے۔

#### كيا قرآني داستانيس غير حقيقي ہيں؟

مصرے تعلق رکھنے والے پچھاوگوں نے بعض قرآنی واستانوں کے بارے میں ایک فضول
بات کی ہے ( جو بھی بھی مصرکے علاوہ دوسرے ممالک کے لکھنے والوں کے بیہاں بھی ملتی ہے )
{ان کا کہنا ہے } کہ فلاں واستان و نیا کی تاریخ ں میں کہیں نہیں ملتی فیلک ہے نہیں ملتی ہیں آئی کہ و نیا میں واقع ہونے والے تمام حوادث تاریخی کتابوں میں موجود ہیں؟! جو تاریخی کتابیں آئ جہ ادے پاس موجود ہیں وہ تقریباً جو دہ سوسال جارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً جو دہ سوسال پہلے کی ہیں ۔ یعنی اسلام سے تقریباً جو دہ سوسال پہلے سے { تعلق رکھنے والی } د نیا کی تاریخ کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ کسی حد تک واضح ہے اس سے پہلے کی کوئی ورست تاریخ ہمیں د نیا ہیں نہیں ملتی ۔ چار پائی ہمزار سال پہلے کی واضح ہے اس سے پہلے کی کوئی ورست تاریخ ہمیں د نیا ہیں نہیں ملتی ۔ چار پائی ہمزار سال پہلے کی واضح ہے اس سے پہلے کی کوئی ورست تاریخ ہمیں د نیا ہیں نہیں ملتی ۔ چار پائی ہمزار سال پہلے کی تاریخ کوز مان قبل از تاریخ کہا جا تا ہے۔

پچھلوگوں نے بعض قرآئی قصوں کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن کا مقصد نیک ہے ، وہ
(ان) قصوں کو قعیدہ عاصل کرنے اور عبرت کے لئے نقل کرتا ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب قو
ہنیں جو دافقہ نگاری کرنا چاہتی ہو قرآن واقعات کو قعیدہ کے لئے ذکر کرتا ہے۔ جب مقصد
وعظ وقعیدہ ہے ، تو پھراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو واقعہ قرآن مجید نقل کرتا ہے وہ واقع ہوا ہو
یاس نے اسے نتیج کے حصول کے لئے ایک داستان کی صورت میں نقل کیا ہو۔ کیا ایسانہیں ہے
کد نیا کے بہت سے حکمانے جانوروں کی زبان سے انتہائی عظیم تھیدیں بیان کی ہیں ، جن مے متعلق
تمام لوگ جانے ہیں کہ یہ غیر حقیق ہیں جسے کا بلدود منہ کی داستا نیں ، جن میں ہے کہ مثل فرگوش نے
تہا کو کری ہے ہول شیر نے یہ کہا شیر آیا اور اور لومڑی سے یوں بول 'پھر قرگوش کو دے داری دی گئی
وغیرہ۔ جب کہنا چا ہے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چا ہے اور جسامت اور طاقت عشل وغیرہ۔ جب کہنا چا ہے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چا ہے اور جسامت اور طاقت عشل وغیرہ۔ جب کہنا چا ہے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چا ہے اور جسامت اور طاقت عشل وغیرہ۔ جب کہنا چا ہے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چا ہے اور جسامت اور طاقت عشل وغیرہ۔ جب کہنا چا ہے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چا ہے اور جسامت اور طاقت عشل وغیرہ۔ جب کہنا چا ہے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چا ہے اور جسامت اور طاقت عشل وغیرہ۔ جب کہنا چا ہے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چا ہے اور جسامت اور طاقت عشل وغیرہ۔

فکراور ہوشیاری کی برابری نہیں کر عتی تو کہتے ہیں کہ خرگوش اپنے اس چھوٹے ہے جم اور کم طاقت کے باوجودائے بڑے اربات کو وعظ وفقیحت کے باوجودائے بڑے اربات کو وعظ وفقیحت کے لئے بیان کیا جاتا ہے وگر نہ بیقصہ واقع نہیں ہوا ہے کہ بچ کے کوئی شیر الومڑی اور خرگوش ہوا ور انہوں نے آپس میں کوئی گفتگو کی ہو بعض نے نعوذ باللہ سے کہتے کی کوشش کی ہے کہ اس بات کی مرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ہم قرآنی قصوں کے بارے میں اس اعتبارے فور کریں کہ آیا قرآنی قصوں کے بارے میں اس اعتبارے فور کریں کہ آیا قرآنی قصادی کے مشیت رکھتے ہیں۔

لیکن بیدانتہائی فضول بات ہے۔محال ہے کدائیاً اپنی منطقِ نبوت میں ایک حقیقت کے لئے نعوذ باللہ ایک ایس بات کو جو واقع نہیں ہوئی اور ایک جھوٹ کو تمثیل ہی کی صورت میں سہی بیان کریں۔

دنیا کی ادبیات ( literature ) میں یہ باتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ جن لوگوں نے جانوروں کی زبان سے گفتگو بیان کی ہے ان کے علاوہ بھی ان لوگوں نے جنہوں نے جانوروں کی زبان سے گفتگو بیان نہیں بھی کی انہوں نے بھی (تمثیل سے استفادہ کیا ہے )۔ جتی سعدی کی بھی داستا نہیں جو گلستان اور بوستان وغیرہ میں آئی ہیں اُن کے بارے میں پچھ نہیں معلوم کہ اُن کی کوئی تاریخی اہمیت ہے بھی یا تہیں اور ان میں سے بہت سیوں کے بارے میں یقیناً شہد پایا جاتا ہار بی اس وجہ سے کہ ورحقیقت کہائی خودا نئی تر دیدآ ب کررہی ہوتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ جب میں ہمندوستان میں تھا، تو سومنات کے مندر میں گیا وہاں زند { پارسیوں کی مقدس کتاب } اور پازند کی ایک تقدیل کتاب ہوں تو وہاں زند اور پازند کی میں وہاں گئے بھی سے پانہیں۔ اورا گروہ سومنات کے مندر گے بھی معلوم نہیں کہ سومنات کے مندر گئے ہیں۔ اورا گروہ سومنات کے مندر گئے ہی جو اب دیا۔ بھی خود کی کتاب پڑھ رہا تھا میں نے اُس سے یہ کہا اورا اُس نے جھے یہ جواب دیا۔ بھی سعدی کا مقصد وہ تھی سے جو وہ کرنا چا ہے ہیں۔ وہ سلطان محمود اور ایاز کی زبان سے بیا تیں بیان کرتے ہیں اُن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔

قرآن مجید نی اگرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماطہ اربیہم السلام اوروہ لوگ جواس کھتب کے تربیت یافتہ افراد ہیں محال ہے کہ وہ پاکیزہ مقصد کے لئے ایک غیر پاکیزہ چیز ہے مثلا ایک کھو کھلی چیز ہے ایک باطل چیز ہے ایک ہے حقیقت چیز ہے خواہ وہ ایک تمثیل ہی کیوں نہ ہو استفادہ کریں۔ بھی وجہ ہے جو ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی تمام داستا نیں مصرح ہے قرآن نے بیان کی ہیں عین حقیقت ہیں۔ وہ داستان جوقرآن نے نیان کی ہیں عین حقیقت ہیں۔ وہ داستان جوقرآن نے نیقل کی ہے اسکے قرآن میں نقل ہونے کے بعد ہمارے لئے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ونیا کی تاریخوں میں اس کی تائید لینی چاہئے۔ انہوں تاریخوں میں اس کی تائید لینی چاہئے۔ انہوں نے (علامہ طباطبائی نے )تفیر المیز ان میں اس اصول کوآیا ہے قرآن کی دلیل ہے تابت کیا ہے کہ بنیادی طور پر انہیا کی میرت میں ایک کوئی بات نہیں پائی جاتی کہ انہوں نے اپنے مقدس مقصد کے لئے بھی کی غیر مقدس چیز ہے استفادہ کیا ہو۔

#### جةت پينداورقدامت پيندعلا كے درميان مشہور دوباطل خيالات

اس حوالے سے ایک بات ہمارے متجد وین (modernist) کے یہاں مشہور ہوگئی ہے اور ایک بات ہمارے متحد مین کے یہاں اور ان دونوں ہی نے حقیقت کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جے خدا ہی جانتا ہے۔ وہ بات جوجد ت پہندوں کے یہاں بیان کی جاتی ہے اور اس پر بہت زیادہ زور بھی دیا جاتا ہے وہ فرگیوں سے لی گئی ہے اور اے مصری اس قاعدے اور ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں: المغایات تُبَرِّرُ المقبادی ۔ یعنی مقصد ذریعے کو جواز فراہم کردیتا ہے۔ لہذا کوشش کروکے تمہارا مقصد نیک ہو۔ اپنے نیک مقصد کے لئے متم ہر ذریعے سے حتی ناجا کرز دریعے ہے۔ حتی ناجا کرز دریعے سے جسی استفادہ کر سے ہو۔

اور جوچیز ہمارے قدامت پہندوں میں کسی حد تک عام ہوگئ ہے ٗ وہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں (البتہ) یہ حدیث ہے اور حتیٰ شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ نے''م کا سب محرمہ' میں انے نقل کیا ہے' اور دومقامات پر نقل کیا ہے' ایک مقام پر تغییر نہیں کی ہے' لیکن دوسرے مقام پرتغیر کی ہے۔ وہ حدیث ہیہ ہے کہ اگرتم بدعت کرنے والوں کود کیمؤیعنی ایسے افراد کودیکی وہ دین میں بدعت پیدا کرتے ہیں فیاہنے ہے ہم، (۱) جولوگ دین میں بدعت ایجا دکرتے ہیں لیعنی وہ افراد جودین میں ایسی چیزیں بنا کر داخل کرتے ہیں اورائی چیزیں لاتے ہیں 'جودین کا حصیفیں ہیں۔ اِڈ خال مَا لَئِسَ فِی اللّذِینِ فِی اللّذِین کو بدعت کہتے ہیں بعنی کوئی شخص ایک ایسی چیز کو لاکر جودین کا حصیفیں کے ایک ایسی دین کا حصہ ہے۔ اس کے برعکس بھی ہے۔ ایک ایسی چیز جودین کا حصہ ہے اسکے ساتھ ایسا کام کریں کہ لوگ ہیو میں کہ بیدوین کا حصہ ہے اسک ساتھ ایسا کام کریں کہ لوگ ہیو میں کہ بیدوین کا حصہ ہے اسک ساتھ ایسا کام کریں کہ لوگ ہیوں کہ بیدوین کا حصہ ہیں۔ (اس

#### بدعت اوراختر اع

آج کل''اختراع'' کو''برعت'' کہاجاتا ہے۔ وین کے علاوہ دوسرے معاملات میں اختراعات کی دائر اعلیٰ کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک انسان شاعری میں مخترع بنتا چاہتا ہے' ایک انسان ہنر میں مخترع بنتا چاہتا ہے' ایک انسان ہنر میں مخترع ہوتا چاہتا ہے' کوئی فلسفے میں مخترع بننے کا خواہشند ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دین میں اختراع کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ کیونکہ دین لے کرآنے والے ہم نہیں ہیں۔ حتی امام بھی دین لے کرآنے والے ہم نہیں ہیں۔ جو کچھ پیفیر کے وسی اور اُن کے علم کا مخزن ہیں۔ جو کچھ پیفیر کے فرمایا ہے( بیان کرتے ہیں )۔

خود و فیلم بھی دین (ایجاد کرکے) نہیں لائے ہیں۔خدا پیلم کو کھی فرشتے کے ذریعے اور کبھی فرشتے کے بغیر دین کی وحی کرتا ہے پیلیم لوگوں تک پہنچا تا ہے اور اس سب کوایک ساتھ امام کے لئے بیان کرتا ہے۔ حتی پیلیم بھی دین کو (ایجاد کرکے) نہیں لائے ہیں۔

دین میں اختراع غلط ب برعت باور حرام ہے۔ ہاں نے استباط (deduction) کرنا درست بے یہ اختراع نبیں ہے۔ اخباری حضرات اجتہاد کواختراع تصور کرتے

ا ـ توانيس مبهوت كردو ـ

یں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام اجتہا وات بدعت ہیں۔ وہ غلط سجھتے ہیں۔ اجتہاد لیعنی حن استباط کیا کہ جہتہ کسی بات کا نے اندازے استباط کرے جے پہلے وہ خود یا دوسرے کسی اور طرح ہے استباط کیا کرتے تھے۔ یہ استباط کیا کرتے تھے۔ یہ استباط کا مسلدے ایجاد کا نہیں۔ آئ ہرجدت کو بدعت کا نام و ہے ہیں اور بدعت کی تھایت کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ فلال نے بدعت ایجاد کی ہے۔ لیکن ہمیں غلط خبی کا شکار نہیں ہوتا چا ہے۔ ہمارے یہاں قدیم زیانے ہی سے کا شکار نہیں ہوتا چا ہے۔ ہمارے یہاں قدیم زیانے ہی سے الابدین، کسی اور الابدین کہنا چا ہے۔ البتہ بعد میں وفتہ رفتہ بینہ کہنے گئے گا کہ بدعت میں کوئی مضا احتہ نہیں ہی جہ کہ ہم نے اساس کے بیان کیا ہے تا کہ بعض جوان غلط نبی میں مبتلا نہ جوجا کیں۔ اگر آئ جا ہے۔ ہم نے اساس کے بیان کیا ہے تا کہ بعض جوان غلط نبی میں مبتلا نہ جوجا کیں۔ اگر آئ خبی اختراع کو بدعت کہتے ہیں' تو اگر یہ بدعت ہمری' فلے فی یا علمی مسائل میں ہوتو ترصرف عیب اختراع کو بدعت کہتے ہیں' تو اگر یہ بدعت ہمری' فلے فی یا علمی مسائل میں ہوتو ترصرف عیب خبیں بلکہ کمال ہے۔ لیکن و بین میں اور وہ بھی اختراع کے معنی میں نہ کہ اجتہاد کے معنی میں نہ کہاں تک کہ حدیث ہیں ہیں ہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث ہیں

" مَنُ زارَ مُبْدِعاً (مُبُتَدِعاً) فَقَدُ خَرَّبَ الدِّينَ. "

جو شخص کی بدعتی ہے ملنے کے لئے گیا' اُس نے دین کو ہر باد کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص دین میں کوئی بدعت پیدا کرتا ہے' تو دوسروں پراس ہے میل ملا قات حرام ہے'ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھنا تک حرام ہے۔

بہرحال برق افراد کے بارے میں ایک حدیث ہے ، جس کے خمن میں کہا گیا ہے کہ جب بھی تم بدعت ایجاد کرنے والوں کو دیکھوئو ''فہاہتو کھنے '''باہتو کھنے '' یہ بہت '' نے نکلا ہے اور میدو مقامات پر استعال ہوتا ہے ایک جہوت کرنے 'شکست دینے اور متحرکر دینے کے معنی میں ' جیسا کہ خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے جبارے بحث ومباحث کیا اور آخر کار فائیہ ت اللہٰ نی تک فرز وہ ابراہیم کی منطق کے مقالے میں زج ہوگیا' بھٹ مہوت ہوگیا' ناکام ہوگیا' ذکیل ہوگیا۔ اور دوسرے بہتان یعنی جھوٹ گھڑنے کے معنی میں جس

کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آیت سُبُحانک هلدا بُهُنَانٌ عَظِیْمٌ. میں بہتانِ عظیم لینی بوے جھوٹ کے معنی میں آیا ہے۔ شُخ انساریؒ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر بدعت کی بنیا در کھنے والوں سے سامنا ہوئو بساھت و ہے گھنی مضبوط منطق کے ساتھ ان کا مقابلہ کرؤ ، آئییں مہبوت کروؤ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے کے جہار کے ساتھ بحث ومباحثہ کیا تھا اور اسے مہبوت کرویا تھا۔ فَبُهتَ الَّذِی کَفَوَ،

بدعت گزاروں کا مقابلہ منطق کے ساتھ کروٴ تا کہ لوگ جان لیس کہ یہ بدعتی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ۔ان کے ساتھ بحث ومباحثہ کرواورانہیں شکست سے دوجار کردو۔

پھے اوگوں نے اس حدیث ہے اس طرح استفادہ کیا ہے کہ اگر برخی اوگوں ہے سامنا ہوئو جھوٹ بولنا جائز ہے' اُن کی طرف جو ہائ منسوب کرنا چاہوکر دو جوجھوٹ بولنا چاہو بول دو۔ یعنی برعتی افراد کی سرکوبی کے لئے' جوالیک مقدش مقصد ہے' اس ناجائز ذریعے' یعنی جھوٹی نسبت دیے ہے استفادہ کرو۔ اس طرح اس بات کا دائرہ مزید پھیلتا جاتا ہے۔ معقول لوگ بھی ایسی بات نہیں کرتے' جبکہ نامعقول لوگ بہانہ تا اُس کررہے ہوئے ہیں۔

نفس کی جالبازیاں مجیب میں انفس امارہ کی مکاریاں عجیب ہیں ابھی بھی انسان کانفس الی مکاریاں کرتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ مثلاً پنیمبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب ہاور جشن منعقد کرنا جا ہتا ہے شب مسرت ہے اب کیونکہ خوثی ومسرت کی شب ہے الہٰذا فتق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خوثی کی رات ہے پینیمبر کی ولادت کی شب ہے کیا کوئی مضا اُقتہ ہے؟ ایمن تو نبی اکر م کی خاطر میکام کررہا ہوں!

ایک داستان ہے اس کاتعلق اُس زمانے سے جب ایک 'شابی'' (1) کی اہمیت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص شراب کی دکان پر گیااور د کا ندار سے ایک شابی کی شراب طلب کی۔ دکا ندار نے کہا کہ ایک شابی کی تو شراب نہیں آتی۔ کہنے لگا؛ جتنی آتی ہود ے دو آخر ایک شابی بھی پچھنہ

ا\_{الك قديم اولى ايراني سكه\_}

کیجی تو ہوتی ہے۔ دکا ندار مصرتھا کہ نمیں کیجی نہیں آئے گا۔ کہنے لگا کہ ایک قران (۱) کی جتنی شراب ہوتی ہے اسے بیس پڑتھیم کر دواور وہ ہی جھے دے دو۔ دکا ندار نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیوٹی پیالی کی تہ بھی نہیں جرے گی۔ اُس نے کہا وہ بی دے دو۔ دکا ندار نے کہا کہ لوگ شراب پیتے بیس تا کہ مست ہوجا کیں اُتی می شراب کا کیا فائدہ جو بیس تہمیں دوں؟ اُس نے کہاتم آتی ہی دے دواس کی برمستی میراذ مہے۔

بعض لوگ برستی کے لئے بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں 'چر برستی اُن کی ذہ واری
ہوتی ہے۔ بس آ وارگی اور برستی کے لئے ایک بہاندل جائے اُن کے لئے کافی ہے۔ کہتے ہیں:
ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ برعتی افراد کے لئے جودل میں آئے جھوٹ گھڑلیں۔ اس کے بعد
{ایبافرد} جس ہے بھی اے ذاتی وشنی ہواس کی طرف فوراً ایک جھوٹی نسبت دے دیتا ہے اُس
پرایک تہت لگادیتا ہے اور پھر کہددیتا ہے کہ وہ برعی شخص ہے۔ با تیں گھڑنا 'تہت لگا نا اور جھوٹ
بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین کی کیا
درگت بنتی ہے؟! ہمارافر گئی افکارر کھنے والا کہتا ہے "ال خایات تُبَرِّدُ الْمَبادی. "مقصد نیک ہوئا
جائے 'جب مقصد نیک ہوئو {اسکے حصول کا} ذر بعد کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ ہمارا قد امت پرست
جھی کہتا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے "باھیو ہم " ہمیں حق حاصل ہے کہ جو ہماراول چا ہے بول دیں'
اور جو ہماراول چا ہے گاہم بولیس گے۔ پھر آپ دیکھئے گا کہ دین کی کیا حالت ہوتی ہے؟!

ابو ہر ریرہ اور پیاز فروش

جس زمانے میں ابو ہریرہ معاویہ کی جانب ہے مکہ کے حاکم سے اس زمانے میں ایک شخص عکہ ( یجی موجودہ عکمہ ) سے پیاز فروخت کرنے کے لئے مکہ آیا۔وہ پیاز کسی نے نہیں خریدی۔ پیاز یوں ہی پڑی رہی اسے کسی اور جگہ لے جانا بھی ممکن نہیں تھا، گرمی میں سرمرہی تھی۔وہ شخص ابو ہریرہ کے پاس گیا اور بولا: اے ابو ہریرہ! ایک تواب کا کام کر سکتے ہو؟ کہا: کیسا تواب؟ بولا: میں ایک

ا- { قران عبدة عاريس ايراني كرنسي كي ايك اكالي تقى - }

ذراسو چنے کیا پیفیبر کی حدیث کوان کا مول کے لئے ذریعہ بنانا چاہئے؟ اُس کے بعدای
حوالے سے کیا پیچینیں کہا گیا! شاید شہروں کی فضیلت بیں بیان کی گئی سومیں سے پیچا تو ہے فبر نے
ادر حدیثیں وہ ہیں جولوگوں نے اپنے فائدے کے لئے گھڑی ہیں۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ پیفبر نے
فرمایا: خَیسُو الْمَقُویٰ بَینُهِقَ ۔ بہترین قرید (اس میں گا دُں اور شہردونوں شامل ہیں ) بیہن ہے ' بہ
جو بزوار کے زود یک واقع ہے۔ نبی اگر م کو بہن سے کیا مطلب کدوہ استے سارے مقابات کو چھوڑ
کر یک بین کد خَیسُو الْمَقُویٰ بَینُهُقَ ۔ کیوں؟ اس لئے کہ بیبن کے دہنو الے فلاں صاحب اپنے
کے کوئی راستہ پیدا کرنا چاہتے سے۔ اس طرح کی اور با تیس کہ اگر ہم ان کی مثالیس بیان کرنا
شروع کریں تو الی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں اور ہم انہیں ذکر کرنا نہیں چاہیے 'لیکن اتنا جان کیجئ
کدان چیز وں نے دین کوٹر اب کیا ہے طال تکہ جیسا کہ انہوں نے (علامہ طباطبائی ) نے فرمایا ہے
کدان چیز وں نے دین کوٹر اب کیا ہے طال تکہ جیسا کہ انہوں نے (علامہ طباطبائی ) نے فرمایا ہے
کدا واپ نبوت اور تمام افیا کی مجموئی سرت کا حصہ بیدر ہا ہے کہ انہوں نے مقدی مقصر الحینی حق

ا - خاص طور پر مکدیس کد کے سوااور کہیں تبین اوروہ بیاز بھی عکد کی ہونکد کے سواسی اور جگ کی شہو۔

## کے لئے کسی صورت باطل سے استفادہ نہیں کیا۔ حضرت علی اور ذریعے کا استعمال

حضرت على عليه السلام كى سياست بيس كيك كيون نبيس تقى؟ اس بيس كو في شك نبيس كه أن كا مقصد نیک تفارابن عباس جیسے لوگ انہیں آخر کیا مشورہ دے رہے تھے؟ مغیرة بن شعبہ جیسے لوگوں کی تجویز آخر کیاتھی؟ بہی مغیرة بن شعبہ جو بعد میں معاویہ کے خاص اصحاب اور حضرت علی کے وشمنوں میں شامل ہوگیا تھا' بدا میر الموشین کی خلافت کے آغاز میں گفتگو کے لئے آپ کے پاس آیا' پہلے ہوئے ہی سیاسی انداز میں آپ کو پیمشورہ دیا کہ میراخیال ہے کہ آپ فی الحال معادیہ کے بارے میں پھے نہ بولیں 'حتیٰ اس کی توثیق کردیں۔ بیعن حکر انی کے لاکن دوسرے لوگوں کی طرح' فی الحال اسکی بھی توثیق کردیں اے نظر انداز کردیں تا کہ وہ مطمئن ہوجائے اور پھر جوں ہی حالات پرآپ کی گرفت ہوجائے ایک اے معزول کردیں۔حضرت نے فر مایا: میں ایا ہرگز نہیں کروں گا' کیونکہ اگر میں وقتی طور پرمعاویہ کی توثیق کردوں' تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں معاویہ کو چاہے وقتی طور پر ہی سہی ٔ حکومت کے لائق سجھتا ہوں' جبکہ میں اے اس لائق نہیں سجھتا' اور میں اس بارے میں لوگوں سے غلط بیانی بھی نہیں کروں گا' زبردی بھی نہیں کروں گا۔ جب مغیرة بن شعبے نے ویکھا کہ اس کی باتیں ہے اثر ثابت ہور ہی ہیں تو کہنے لگا کہ میں نے بھی غور كيا تفاتواي نتيج پر پېښچا تفاكد آپ كوايياى كرنا چاہيے أ پ حق بجانب ہيں۔ يد كهدكروه چلا گيا۔ ابن عباس نے کہا: اس نے جو پہلی بات کہی تھی وہ اس کے دل کی بات تھی لیکن اس نے جو دوسری بات کی دواس کی سوج نبیں تھی مغیرواس گفتگو کے بعد معاویہ کے یاس چلا گیا۔

حضرت على عليه السلام في كيون اس كى بات نبيس مانى؟

اس لئے کہ آپ اعبیا کی راہ وروش پر چلنے والے تھے اوراس فتم کی سیاست بازیوں کے قق میں نہیں تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نا بغہ تھے عمر نا بغہ تھے ان کا بیہ نا بغہ ہونا ای حوالے سے تھا کہ وہ اپنے مقصد کے لئے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر لیتے تھے۔ کچھلوگ کیوں علیٰ کی سیاست کو قبول کرنائیمیں چاہتے؟ کیونکد و کھتے ہیں کہ ان کی سیاست میں لچکٹیمیں ہے ان کا ایک ہم نہ ہے اور پکھ ذرائع ہیں۔ان کا ہدف حق ہے جب وہ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں او ہرگام پرا سے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں جوحق ہو ٹا کہ اس ہدف حق تک پہنچ جا کیں۔لیکن دوسر سے لوگ اگر ہم یہ فرض کرلیس کہ ان کا ہدف حق ہے تب بھی وہ ذرائع کو اہمیت نہیں دیے 'وہ کہتے ہیں کے مقصد نیک ہونا جا ہے۔

### رسول اكرم اورذ رائع كااستعال

تبیلہ ٹقیف کے پچھلوگ پیغیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور کہا:
اے اللہ کے رسول! ہم مسلمان ہوتا عائے ہیں لیکن ہماری تین شرطیں ہیں آپ ان شرا لطا کو مان
لیجے۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک سال اور ان بتوں کی پرشش کی اجازت و ہیجے۔ (ان
لوگوں کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہار پیٹ بھر کر کھانے وو) آپ ہمیں اجازت و ہیجے کہ
ہم ایک سال مزید اچھی طرح ان بتوں کی پرشش کرلیں تا کہ اس عمل ہے اچھی طرح ہمارا پیٹ بھر
جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نماز ہمارے لئے بہت بخت اور نا گوار ہے۔ (عربوں کو ان کا تعکیر
اس بات کی اجازت نہیں و بتا تھا کہ وہ رکوع اور بچو د بجالا کیں اور کیونکہ پوری نماز خشوع اور خضوع
ہی پر مشتمل ہے اس لئے ان کی طبیعت پر بہت گراں گزرتی تھی )۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے
ہی پر مشتمل ہے اس لئے ان کی طبیعت پر بہت گراں گزرتی تھی )۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے
ہی پر مشتمل ہے اس لئے ان کی طبیعت پر بہت گراں گزرتی تھی )۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان تین شرطوں میں ہے آخری شرط جویہ ہے کہ تم فلاں بت کواپنے ہاتھوں سے نہیں تو ڑو گے اس میں کوئی مضا نقد نہیں' میں {اس کام کے لئے} کسی اورکو بھیج دوں گا لیکن تمہاری دوسری شرطیں' محال میں ۔

یعنی پیغیرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے ہرگزیہ نہیں سوچا کہ ایک قبیلہ آ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے اس نے چالیس سال بت پرتی کی ہے ؛ چلوا یک سال اور کرنے دوا ایک سال بعد آ کے مسلمان ہوجائے۔اگر آپ ایسا کرتے تواس کا مطلب بت پرتی کی تائید کرنا ہوتا۔ ندصرف ایک سال بلکداگروہ کہتے کہ یارسول اللہ! ہم آپ محالم ہوگرتے ہیں کہ صرف ایک دن اور بتوں کی بوجا کرنے و تیجے 'اس کے بعد ہم مسلمان ہوجا کیں گے (اور پیڈیم معالم محالم و ایک دن کے ایسا کرنا تبول کرنا محال تھا۔ اگروہ کہتے کہ یارسول اللہ! ہمیں اجازت و بیجے کہ ہارسول اللہ! ہمیں اجازت و بیجے کہ ہما ایک دن نمازنہ پڑھیں اسکے بعد مسلمان ہوکر نماز پڑھیں گے (اور یہ ایک دن نمازنہ پڑھیا اسکے بعد مسلمان ہوکر نماز پڑھیں گے (اور یہ ایک دن نمازنہ پڑھیا اسکے بعد مسلمان کی رضا مندی ہے ہو) تو محال تھا کہ پینجبراس بات کی اجازت دیتے ۔ پینجبر ہر طریقے سے استفادہ نہیں کیا کرتے تھے۔

#### دین کےمفادمیں کوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانا

میرے نزدیک سب سے زیادہ عجیب بات میہ ہے کہ ناجائز ذرائع کااستعمال خود ایک علیحدہ مسئلہ ہے اس سے زیادہ حساس اور نازک بات میہ ہے کہ کیا حق کی خاطر لوگوں کی خفلت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟

بانواس پہاڑ پر پینی بیں تو اُن کا گھوڑا تھک چکا تھااور وہ لوگ سر پر پینی گئے تھے جب وہ اُنہیں گرفتار کرنے کے لئے ان کے قریب آئے تو انہوں نے کہنا چاہا کہ ''یاھو'' مجھے پناہ میں لے لئے اور یوں کوہ (پہاڑ) لیکن اسکی بجائے غلطی سے ان کے منہ سے لکلا کہ ''یا کوہ'' مجھے پناہ میں لے لے اور یوں کوہ (پہاڑ) نے اُنہیں اپنی پناہ میں لے لیا!

عجیب بات ہے۔۔۔تاریخ وحدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امام ہجاد سلام اللہ علیہ والدہ کا جدہ نفاس کی حالت میں ایعنی وضع حمل کے فور اُبعد و فات پا گئی تھیں اور کر بلا کی جنگ میں موجود ہی نہیں تھیں۔ آپ کو ایک مقتل بھی ایسانہیں ملے گا'جو یہ کہتا ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ (خواہ وہ بی بی شہر بانو ہوں یا کوئی اور خاتون) کر بلا میں موجود تھیں۔ یہ افسانہ سازوں کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا'جھوٹ ایک افسانہ ہے۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا'جھوٹ ہے تو ہوا کرے' لیکن آخر کا رادگوں میں اس بی راہ سے ایک ایمان اور ایک اعتقادید اہوگیا ہے۔ یہ ورست ہے پانہیں ؟ یعنی لوگ خواب خفلت کی وجہ ہے' جہالت و نا دانی کے سب ہے' پچھڑ افات کی باعث' آخر کا رایک درست عقیدے تک پہنچ گئے ہیں۔

کیا ہمیں اس بات کاحق ہے کہ ہم اس کی تا ئید کریں؟ نہیں۔

امیرالمونین علیہالسلام کاوہ کلام جس کاذکر ہم پہلے کر چکے ہیں'اس میں ایک نکتہ تھا' جے عرض کرنا ہم بھول گئے تھے۔ جہاں آپ فرماتے ہیں :

"طبيبٌ دَوَّارٌ بطِيِّه قَدْ أَحُكَمَ مَراهِمَهُ وَأَحُمِيٰ مَواسِمَهُ."

اسكے بعدا سكے كى ذيل ميں فرماتے ہيں:

" يَحَسَّعُ مِنُ ذَٰلِكَ حَيُثُ الْحَاجَةُ الْيُهِ مِنُ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذانٍ صُمِّ وَٱلْسِنَةِ بُكُمٍ. "(1)

ارتع البلاغد فطيدا ١٠

پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذرائع اور جو وسائل استعال کیا کرتے تھے کہیں تو طاقت اور داغنے کے اوزار کا استعال کرتے تھے اور کہیں مرہم کا۔ ایک مقام پرتندی اور تختی کارویہ رکھتے تھے ایک جگہزی کا۔لیکن وہ اسکے موقع محل سے واقف تھے۔

اسکے بعد یوں بیان کرتے ہیں: جس مقام پرجسی ان ذرائع سے استفادہ کرتے ہے وہ لوگوں کی بیداری اور آ گہی کی خاطر ہوتا تھا۔ تلوار کواس مقام پر کام بیس لاتے ہے جہاں لوگوں کو بیدار کرنامقصود ہوتا تھا انہیں شلانے کے لئے اسے استعال نہیں کرتے ہے۔ اخلاق کواس جگہ کام بیس لاتے ہے جہاں وہ آ گئی اور بیداری کا سبب بنما تھا۔ تلوار کواس جگہ استعال کرتے ہے جہاں نابینا کے دل کو بینا کرتے ہے بہاں نابینا کے دل کو بینا کرتے ہے بہرے کے کانوں کو سننے والا بناتے ہے اندھے کی آ تکھ کو ویکھنے والا بناتے ہے اندھے کی آ تکھ کو ویکھنے والا بناتے ہے اندھے کی آ تکھ کو ویکھنے والا بناتے ہے اندھے کی آ تکھ کو ویکھنے والا بناتے ہے اندھے کی آ تکھ کو ویکھنے والا بناتے ہے اندھے کی آ تکھ کو ویکھنے والوگوں کی بیداری کے لئے تھے۔

# پیغیبڑ کے بیچے کی وفات اور سورج گر ہن

ایک داستان ہے 'جو ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے' حتیٰ اہلِ سنت نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ ماریہ قبطیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا ایک بیٹا تھا' جس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ بیٹا' جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارتھا' ڈیڑھ سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوجا تا ہے۔

قدرتی بات ہے رسول اکرم جو پیکر محبت نئے فمکین ہوجاتے ہیں 'حتیٰ ان کی آ تھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں: دل جلنا ہے اور آنسو بہتے ہیں' اے اہراہیم ہم تمہاری خاطر فمکین ہیں'لیکن رضائے الٰہی کے برخلاف کوئی بات زبان پڑئیس لا کیں گے۔

کیونکہ رسول کر بیم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کا دل مغموم تھا اسلے تمام مسلمان بھی حزن و ملال کا شکار تھے۔ اتفاق ہے اس دن سورج گر بن ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یقین ہے کہ سورج گر بن پیغیر کے غم میں عالم بالا کا ساتھ وینا ہے۔ یعنی رسول کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کوگر بن

را)\_د (ا)\_د

یہ بات مدینہ کے لوگوں میں پھیل گئ اور مردوزن ایک زبان ہوکر کہنے گئے کہ دیکھا! سورج پنج براکرم پر طاری ہونے والے فم میں گہنا گیا۔ حالانکہ پنج براکرم نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ (نعوذ باللہ ) سورج گربمن اس وجہ ہے ہوا ہے۔اس بات کی وجہ سے رسول اکرم پرلوگوں کا ایمان اوراء تقاد بڑھ گیا' اورلوگ بھی اس فتم کے مسائل میں اس سے زیادہ فوروفکر نہیں کرتے۔ لیکن نی اکرم کیا کرتے ہیں؟

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہیے کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے اُن جی موجود
کر در ایول سے فائدہ اٹھا ئیں وہ اُن کی تو ی چیز ول سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہیں پیغیبرا کر مہیں
عیاجے کہ اسلام کے مفاد میں لوگوں کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھا ئیں۔ وہ لوگوں کے علم و
معرفت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغیبر نہیں چاہتے کہ لوگوں کی لاعلمی اور غفلت سے فائدہ
معرفت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغیبر نہیں چاہتے کہ لوگوں کی لاعلمی اور غفلت سے فائدہ
اٹھا ئیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بیداری سے استفادہ کریں کیونکہ قرآن نے انہیں بھم دیا ہے:
اُڈعُ اِلٰسی سَبِسُل دَبِیکَ بِسالْمِ حِکْمَةِ وَ الْمَمَوْعِ عَظَةِ الْمَحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ

(پیغیبراکرم نے مینہیں سوچا کہ) عوام الناس نے اپنی جہالت سے یہ بات کہی ہے، خُدِالْمُعَابَاتِ وَ ا تُوْکِ الْمَعَبَادِیَ. (٣) آ خرانہوں نے اس سے اچھا متیجہ عاصل کیا ہے، میں نے تو ان سے نہیں کہا، میں یہاں خاموش رہتا ہوں۔ (نہیں 'آپ نے ) خاموثی بھی اختیار نہیں کی آپ منبر پرتشریف لائے، گفتگوفر مائی اور لوگوں کو مطمئن کردیا۔ آپ نے فر مایا: یہ جو سورج

ا۔البتائ بات میں اپنی صرتک کوئی مانع نہیں ہے۔ نبی اکرم کی خاطر دنیا کا زیر وز بر ہوجانا ممکن بات ہے۔ بیکوئی انہونی بائٹ نہیں ہے۔

۴۔ اپنے پر دردگار کے راہتے کی طرف حکت (عقلی دلائل) اور اچھی کشیحت کے ذریعے دعوت و اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ بحث ومباحثہ کرو۔ (سور ڈکل ۱۱ ۔ آیت ۱۲۵)

٣\_مقاصد کوپیش نظر ر کھؤڈ رائع پر توجہ نددو۔

گرئن ہوا تھا' میر مرے بیٹے کی وجہ سے نہیں تھا۔

جوفض حی اپنی خاموقی ہے بھی غلط فائدہ نہیں اٹھا تا اے ایا ہونا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ اولاً تو اسلام کوان چیز ول کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے دین کی کوئی منطق نہیں ؛ جو دلیل و بر ہان نہیں رکھتا ، جن کے دین کی حقا نہیت کے آٹار واضح اور نمایاں نہیں ان کے لئے چھوڑ دوہ جھوٹے خوابوں ، جعلی باتوں اور اس قتم کی خاموشیوں ہے استفادہ کریں۔ اسلام کواس قتم کی دوہ جھوٹے خوابوں ، جعلی باتوں اور اس قتم کی خاموشیوں ہے استفادہ کریں۔ اسلام کواس قتم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائیا چوفض ان چیزوں سے استفادہ کرتا ہے وہ بھی آخر کار غلطی کرتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ سب لوگوں کو جمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا ۔ یعنی کچھ لوگوں کو جمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا ۔ یعنی کچھ لوگوں کو جمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا ۔ یعنی نظر اسکے کہ خدا اس بات جا سکتا ہے نہیں دیتا رہا لفاظ دیگر کا اگر بیاصول نہ بھی ہوتا 'تب بھی ایک پیغیم' جوابے دین کو تا ابد کی اجازت تا کم رکھنا چاہتا ہے' کیاوہ نہیں جا ستا کہ سوسال بعد دوسوسال بعد ایک ہزار سال بعد لوگ آ کرایک دوسرے طریقے سے فیصلہ کریں گے؟! اور سب سے بڑھ کریہ کہ خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔

## اچھےمقصد کے لئے جائز ذریعیہ

حق کے لئے حق بی سے استفادہ کرنا چاہئے۔اس بات کے معنی یہ ہیں کہ:اگر میں جانتا ہول کہ ایک ناخق اور نادرست بات ایک جھوٹ ایک ضعیف حدیث ایک ایک حدیث جس کے بارے میں میں خود جانتا ہوں کہ وہ جھوٹی ہے اگر میں وہ آپ کو سناؤں تو آج ہی کی رات آپ میں سے تمام گناہ گارتو بہ کرلیں گے اور آپ سب نماز شب پڑھنے لگ جا کیں (اس کے باوجود) ملام مجھے اس عمل کی اجازت نہیں دیتا۔

کیااسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ پولیس تا کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کئے گرمیرکریں؟ سننے والا تو نہیں جانتا کہ پہ جھوٹ ہے۔ امام حسین علیہ السلام پراشک فیشانی بھی بے شک یا عشواجر وثواب ہے۔ کیااسلام {اسکے باوجود جھوٹ بولنے کی}اجازت دیتا ہے؟ ہرگزینہیں۔

اسلام کوان جھوٹی ہاتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حق میں باطل کی آمیزش کردینا حق کوختم کر دیتا ہے۔ جب انسان حق کو باطل کے ساتھ کمتی کردیتا ہے تو پھر حق کھڑ انہیں رہ سکتا'خود بخو دختم ہو جائے گا۔ حق کو باطل کے ساتھ باتی رہنے کی تا بنہیں ہے۔

کتے ہیں: کی شہر کے ایک بوے عالم دین کوئی مجلس سن رہے تھے۔اس مجلس میں ایک صاحب جن کے سر پرسیدوں والی بگڑی بندھی ہوئی تھی جھوٹے مصائب بیان کررہے تھے۔وہ عالم دین جوایک بوے مجتمد تھے نیچے سے پکارے: جناب یہ کیا بیان کررہے ہیں؟ وہ منبرسے چیخ کر بولا: تم جاؤا بنے فقہ اوراصول سے کام رکھو مجھا بنے جد کا اختیار حاصل ہے جومیر اول چاہے گا میں بولوں گا۔ '' مجھے اینے جد کا اختیار حاصل ہے''سے کیا مرادہے؟!

ہمارا مقصد میہ ہے کہ: جن راستوں سے مختلف حوالوں سے دین کونقصان پہنچا ہے ان میں سے ایک راستہ اس اصول کا خیال نہ رکھنا ہے کہ جس طرح ہمارا ہدف نیک ہونا چاہیے اس طرح اس نیک ہدف کے لئے جو ذرائع ہم استعال کریں انہیں بھی مقدس ہونا چاہیے ۔ مثلاً ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہئے نیست نہیں کرنا چاہیے "تہت نہیں لگانی چاہیے۔

ہمیں نہ صرف اپنے لئے جھوٹ نہیں بولنا چاہے 'بلکہ ہمیں دین کے فائدے کے لئے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے۔ لیے بھی ہو نئی ہے کام نہیں لینا چاہے۔ کیونکہ جھوٹ بولنا وین کے مفادیس ہو وی کی سے کام نہیں لینا چاہے۔ کیونکہ جھوٹ بولنا وین کے مفادیس ہو وی کرتا ہے۔ وین کے مفادیس ہو تی کرتا ہے۔ وین کے مفادیس فیبت کرتا ، وین کے مفادیس فیبت کرتا ، وین کے مفادیس ہے وین کے مفادیس کی اجازت نہیں دیتا اگر چہم خودا س کے مفادیس ہے وین کے مفادیس کے مفادیس ہے وین کریں۔ اُڈ عُ اِللی سَبیل رَبّ کی بالحج کھے قو الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

و کیھئے پیغیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سیرت جوآپ کی سیرت کا اہم ترین حصہ ہے ' کیاتھی؟ نبی اکرمؓ نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی؟ کس طرح ہدایت ورہنمائی کی؟ بعد میں انشاء اللہ ہم رسول اکرم کی تبلیغی سیرت پر ہائے کریں گے اور پھھ مرائض پیش کریں گے۔ حضرت علی اور دشمن پریانی کی ہندش

واقعاً ہمیں این عظیم دین پیشواؤں کیعنی معصوبین علیم السلام کے حالات زندگی پرغور وفکر کرنا چاہیے' ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دہ کیسے تھے؟ اس بارے میں بہت زیادہ غور وَفکر کی ضرورت ے۔ جنگ صفین فرات کے ایک کنارے پرواقع ہوئی۔معادیہ کے اصحاب نے ''گھاٹ''لعنی اس جگه پر قبضه کرلیا جہاں سے پانی لیا جاسکتا تھا۔ بعد میں وہاں حضرت علی بیٹیج تو ان کے اصحاب کو یانی نہیں ملا۔ آپ نے کی کومعاویے کے پاس بیجااوران سے کہا کدا بھی تو ہم مذاکرات اور بات چیت کے لئے آئے ہیں تا کہ خداوند متعال امن وامان کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان اس مشکل كوهل كروے يتم في ايسا كيوں كيا ہے؟ ليكن معاويہ جويہ مجھ رہے تھے كدانہوں فيروى كامياني حاصل کر لی ہے وہ کچھ سننے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ جب امیر الموشین نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں مور ما او حملے کا تھم دے دیا اور ای دن شام ہونے سے پہلے پہلے معاوید کے لشکر کو مار بھگایا گیا اور اصحاب علی نے گھاٹ پر قبضہ کرلیا۔اب اصحاب نے کہا کہ ہم جیسے کو تیسا جواب دیں گے اور انہیں یانی نہیں لینے دیں گے۔حضرت علی نے فر مایا: لیکن میں ایسانہیں کروں گا' کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جے خدانے کا فراور مسلمان سب کے لئے بنا، ہے۔ ییٹمل شجاعت اور مردانگی کے خلاف ہے اُن لوگوں نے ایسا کیا کیکن تم ایسا نہ کرنا۔ جھزت علی علیہ السلام نہیں جا ہے تھے کہ ایک بزولان فعل کے ذریعے کا میابی حاصل کریں۔

بزرگوں کی سیرت میں ایے بہت سے تکتے پائے جاتے ہیں۔

عمروعاص اورذ ريعي كااستعال

ہم ایک داستان بیان کرتے ہیں' شاید بہت سے افرادیے کہیں کداگر ہم علیٰ کی جگہ ہوتے' توابیانہ کرتے۔ عروبن العاص انتهائی چالاک انسان تھا۔ ایک روزصفین کے میدان میں حضرت علی آئے اور پکار کر بولے: اے معاویہ اکیوں اسے مسلمانوں کا خون بہاتے ہو؟ تم خود آ جاؤ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں جوبھی جیتے جوبھی ہارے۔ ایک صاف بات تھی اس کا نتیج بھی پہلے دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں 'جات تو بھی معلوم تھا۔ بسا اوقات عمرو عاص معاویہ ہے کہا کرتا تھا: معاویہ! علی ٹھیک کہدرہ ہیں 'بات تو یکی ہے' تم بھی تو ایک بہادر مرد ہوا اسلح اٹھا کرعائی کا مقابلہ کرو۔ معاویہ جونتا نجے ہے گھی طرح باخبر شخ انہوں نے ایک دن دھو کے سے عمروعاص کو جنگ کے لئے بھیج و یا الیکن حضرت علی سے جنگ کے لئے بھیج و یا الیکن حضرت علی سے جنگ کے لئے بھیج و یا الیکن حضرت علی سے جنگ کے لئے بھیج و یا الیکن حضرت علی سے جنگ کے لئے بھیں۔ البت عمروعاص بذا تہ ایک بہاور انسان تھا معمرای نے فتح کیا تھا وہ اسلح پہن کر میدان جنگ میں آیا اور مقابل طلب کیا۔

يسا قسائدةَ الكسوفةِ مِسنُ آهُسلِ الْفِتَنُ يساقَساتِسلى عُشُمسانَ خَيْرِ الْمُوثَدَمَنُ يساأَيُهَسااُلاشسراف مِسنُ اهُسلِ الْيَسمَسنُ اَصُسرِبُسكُمْ وَلَا أَدِئ آبسا حَسَسنُ (۱)

ساتھ بی دہ ادھرادھ ویکھتا بھی جار ہاتھا کہ کہیں حضرت امیر سے سامنانہ ہوجائے۔ کہتا تھا:
اَصْسوبُ کُسمُ وَ لَا أَدِی اَب حَسَن . تم لوگوں پرضرب لگاؤں گالیکن علی نظر نہیں آ رہے۔ جن مقامات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہاں حضرت ابوالفضل عباس موجود تھے بظاہراُن میں سے ایک مقام یہی ہے اس وقت آ پ چودہ سالہ نو جوان تھے۔ امیر المومنین آ ہتہ آ ہتہ اس طرح سے کہ عمروعاص کوآ غاز میں پتانہ چل سے کہ علی بین آ گے بوصتے رہے بوصتے رہے (لیکن آ پ بیسی نہیں جا ہے کہ وہ آ خروقت تک خفلت ہی میں رہے )۔ عمروعاص کومعلوم نہ ہوسکا کہ علی ہیں اور آ پ اُس کے سر پر بہتی گئے گئے۔ جب آ پ اسکے بالکل نزد یک پہنچ گئے گئے وہ آ پ نے یہ پند میں کیا کہ ابتدا آ پ نے افر مایا: اُن الوصام میں کیا کہ ابتدا آ پ نے افر مایا: اُن الوصام میں کیا کہ ابتدا آ پ نے انہوں کے انہوں کے اور آ پ نے اپند میں کیا کہ ابتدا آ پ نے افر مایا: اُن الوصام اُنیں کیا کہ اب بھی دہ نہ جان بائے کہ دہ کس کے سامنے ہے البتدا آ پ نے افر مایا: اُن الوصام اُنیں کیا کہ اب بھی دہ نہ جان بائے کہ دہ کس کے سامنے ہے البتدا آ پ نے افر مایا: اُن الوصام اُنیں کیا کہ اب بھی دہ نہ جان بائے کہ دہ کس کے سامنے ہے البتدا آ پ نے افر مایا: اُن الوصام کہ کہ اُن کا کہ بیا کہ ایک کہ ایک کہ دہ کس کے سامنے ہے البتدا آ پ نے ان کر میا بیا

اركتاب صفين تاليف نفر بن مزاح من اعتامهمولي فرق كرساتهد

الحقوظ السفو تعکن میں ہوں قرشی موتمن امام ۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا: میں علی ہوں اُب عمرہ عاص حواس باختہ ہوگیا افورا گھوڑ ہے کا زخ موز ااور فرار ہونے لگا۔ امیر الموشین نے اس کا تعاقب کیا اور اس پرائی تھوار ہے وار کیا۔ وہ اچھل کر گھوڑ ہے ہے زمین پر گر گیا۔ بجھے نہیں معلوم اس نے کیا تیاری کر رکھی تھی کہ بہلے ہی ہے کیا طے کر رکھا تھا افور اُاپنی شرمگاہ کھول دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی ایسے انسان نہیں ہیں جو اس قتم کے انسان کا سامنا کریں۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا محضرت اپنا منہ بھیر کر چلے گئے۔ بعد ہیں معاویہ اُسے کہتے رہتے تھے: اے محمد وعاص! تو نے اچھا ذریعہ افتیار کیا تھا جمعے پوری دنیا ہیں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ملاجس نے اتنا مقدس و ربعہ افتیار کیا تھا ۔

اب جولوگ اپنے مقاصد کے لئے ہر ذریعہ استعمال کر لیتے ہیں وہ عمر وعاص کے قبیل ہے ہیں۔ جوکوئی بھی ہوتا وہ بھی کہتا افسوس اویکھوتو علی نے کیے شخص کو کس موقع پر چھوڑ دیا؟! ٹھیک ہے اے ایک تلوار رسید کرتے اور اس کا کام تمام کردیتے ۔ لیکن علی ایسے انسان نہیں تھے کہ عمر عاص جیے شخص کو قل کرنے کے لئے بھی جس نے اپنی نجات کے لئے اپنی شرمگاہ کو ذریعے بنایا ، حق عاص جیے شخص کو قل کرنے کے لئے بھی جس نے اپنی نجات کے لئے اپنی شرمگاہ کو ذریعے بنایا ، حق کے رائے ہے مخرف ہوجاتے ۔ آپ نے اپنا مند موڑ ااور چلے گئے ۔ ہم اس قسم کی باتوں کو اٹھ یہ اطہار اور پیٹے ہیں اگر سے متابل بھی اطہار اور پیٹے ہیں اگر سے متابل بھی اطہار اور پیٹے بین اگر سے متابل بھی اسے بلندا خلاق اور اپنے مکارم اخلاق کا دام نہیں چھوڑ تے تھے۔ بیدہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ حضرات ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو میرون کے خوات ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو میرون کو خوتی و حقیقت کا محافظ بچھتے تھے۔

#### امام حسين اور ذريعے كااستعال

امام حسین علیہ السلام کے لئے مسئلہ بینہیں تھا کہ آپ مارے جا کیں گے یانہیں مارے جا کیں گئے مسئلہ بیتھا کہ کہیں دین قبل نہ ہوجائے 'دین کا ایک اصول' اگر چہدوایک چھوٹا سااصول ہی کیوں نہ ہو یا مال نہ ہوجائے۔

عاشور کی صبح ہوتی ہے۔شمراین ذی الجوثن خباشت میں شاید دنیا میں اسکی مثال نہ ہوا ہے اس بات کی جلدی تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آ کر حالات کا جائزہ لے لے۔اس نے سوچا کہ خیمہ گاہ کے پچھواڑے جائے بلکہ وہاں سے کسی جرم کا مرتکب ہو کیکن اُسے نہیں معلوم تھا کدامام حسین نے پہلے ہی سے انظام کررکھا ہے پہلے ہی سے حکم وے دیا ہے کہ خیموں کوایک دوسرے کے نزویک خط منحی کی شکل میں نصب کریں ان کے پیچھے ایک خندق بھی کھودلیں اور کچھ خنگ کٹڑیاں اس میں ڈال کرانہیں آ گ بھی لگادیں تا کہ دشن چیجے کی طرف سے نہ آ سکے۔ جب شمروبال پہنچااوراً سے بیصورتحال نظر آئی تو بہت شیٹایااورگالم گلوج براُتر آیا۔ام حسین علیہ السلام كے بعض اصحاب نے بھی أے جواب دیا البتہ گالیوں سے نہیں۔ بزرگ اصحاب میں سے ایک نے کہا: یا اباعبداللہ! اجازت دیجے ایک تیر پھینک کر میس اس کا کام تمام کردیتا ہوں۔ آپ نے فر مایا جیس ۔ وہ سمجھے کہ شاید امام کو پتانہیں ہے کہ شمر کس فتم کا آ دی ہے۔ کہنے گئے: اے فرزند رسولًا! مين اسے جانتا ہوں مجھے معلوم ہے كہ يہ كتناشقي انسان ہے۔ آ بيا نے فرمايا: مين جانتا مول - كها: پس چركيول اجازت نيس وية؟ فرمايا: ميس { جنك كا} آغاز نيس كرنا جا بتا \_ جب تک ہمارے درمیان جنگ شروع ندہو اُس وقت تک ہم دومسلمان گروہوں کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جب تک وہ جنگ اور خونریزی کی ابتدائییں کریں گے' میں جنگ ٹبیس چھیزوں گا۔

يقرآ فى اصول بُ قرآ ن مِن بَ الشَّهْرُ الْمَحْرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمْتُ قِصَاصَ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. (١) امرالموشين حضرت على عليه السلام بحى جنگ صفين مين اى آيت كوسند قرار ديت تخ اور قرمات

ا۔ ماہ حرام کا جواب ماہ حرام ہے ( پس اگر مشر کین ماہ حرام میں تنہارے خلاف کڑیں تو تم بھی ماہ حرام کے باہ جود اُن ے جنگ کرد )اور محترم چیزوں میں قصاص جائز ہے۔ لہذا جو کوئی تم پر زیاد تی کرئے تم بھی اُس پر ای قدر زیاد تی کرد۔ (سور دُہترہ 1ء آیے۔ 191)

سے کہ میں اس آیت کی پابندی کی وجہ ہے جنگ کا آغاز نہیں کروں گا کین اگر انہوں نے آغاز
کیا تو ہم دفاع کریں گے۔ امام حمین علیہ السلام شمر کے معاطے میں بھی خیال رکھتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ جب تک دشمن کی جانب ہے مملاً جنگ کا آغاز ندہو اُس وقت تک ہماری جانب ہے جنگ
شروع نہیں ہونی چاہئے۔ بیوہ نکات ہیں جوائر آکے روحانی مقام کی نشاندہ ی کرتے ہیں کدوہ
کس طرح ہے موجا کرتے تھے۔ {آپ حفرات کی موج بیتھی کہ ایک چھوٹا سااصول بھی چاہے
وہ ایک مستحب ہی کیوں نہ وایا النہیں ہونا جا ہے۔

ليكن دشمنول ميں بيرموچ نبيل يائي جاتي تھي۔رفته رفته دن چڑھ آيا۔عمر سعد كالشكر تيار ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی مینہ (right wing)) تفکیل دیتے ہیں میسرہ left) (wing) تشكيل دي بين قلب لشكر تشكيل دية بين علمدار مقرركرت بين-آب ينبيس سوچتے کہ وہ تمیں ہزار کالشکر ہے اور ہم بہتر افراد۔مینہ زہیر کو دیتے ہیں'میسرہ حبیب کے سپر و کرتے ہیں اورعلم اپنے بھائی ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں۔تمیں ہزار کے لشکر کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں ۔لیکن دخمن اصول پیند نہیں ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہے اس کے سامنے مردانگی اور برز ولی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؛ عمر سعد کی آئکھوں پر دنیا کی محبت اور رے کی حکومت کی لا کی کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے تمام کام چاپلوس پرمنی اور عبید اللہ ابن زیاد کو خوش كرنے كے لئے ين (أس كا بم وغم يہ ہے) كدونسا ايساكام كيا جاسے كہ جب يس عبيدالله کے پاس جاؤں' تو وہ مجھ سے زیادہ خوش ہواور پھررے کی حکومت کے حصول میں کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ باقی شدر ہے۔ لہذا اس نے تیر کمان میں چر حایا۔ امام حمین علیہ السلام کے فشکر کی طرف پہلا تیرخود عمر سعد پھینکآ ہے اور کہتا ہے: اے لوگو! اے میرے سیابیوا تم سب امیر کے سامنے گوا ہی وینا کہ پہلا تیرمیں نے خود پھینکا تھا۔ عمر سعد کے پاس تقریباً چار ہزار تیرانداز تھے۔ تیر بارش کی طرح اصحاب حینی کی طرف آ رہے تھے۔ لکھا ہے کدامام حسین کے اصحاب میں سے پچھلوگ جو تیرانداز نتے انہوں نے مخصوص انداز میں ایک زانو کو زمین پر رکھا اور دوسرا زانوخم کر کے مردانہ دار تیر برسانا شروع کردیئے۔ان میں سے ایک شخص جام شہادت نوش کرتا تھا' تو اس کے مقابلے میں دشمن کے کئی افراد گرتے تھے۔امام حسینؓ کے زیادہ تر اصحاب شایدای تیراندازی میں شہید ہوئے ۔لیکن امام حسینؓ نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔

عاشور کے دن جنگ ایک تیرے شروع ہوکڑا یک تیر پربی ختم ہوئی۔ عرسعد کے تیر ہے جنگ کا آغاز ہوا اورا یک تین منہ کے ذہر آلود تیرے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ف وَفَفَ لِینسْف رِیْسَحُ مِسَاعَةً. حسینٌ چند کمجے ستا نے کے لئے کھڑے ہوئے۔ وغمن جے بالکل یہ خیال شقا کہ حسین جس ایک انسان ہیں اور تکوارے جنگ کررہے ہیں البنداان کے ساتھ فزد کیک ہے جنگ کرنی چھی ایک انسان ہیں اور تکوارے جنگ کرنی طاقت پورے طور پرختم ہوجائے ہیں جو ہوائ کے ساتھ جنگ کرستا تھا کہ اگر حسین کی طاقت پورے طور پرختم ہوجائے ہیں جو ہوائ کے ساتھ جنگ نہیں کرسکتا اس لئے اُس نے دورے پھر پھینکنا شروع کردیتے۔ امام حسین علیہ السلام کی چیشائی اطہر زخی ہوجائی ہے۔ آپ اپ پیرا ہن کے دامن کو اٹھا کرخون صاف کرنا چاہتے ہیں کی وہ موقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختیام ہوتا ہے امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف یہی وہ موقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختیام ہوتا ہے امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف کا لئے ہیں۔ اب مجھ میں پچھ کہنے کی تاب نہیں مرف اتنا عرض کروں گا کہ اچا تک آواز سنائی دی کے فرمایا: بیشہ اللّٰہ وَ باللّٰہ وَ علیٰ مِلَّٰہ رَسُول اللّٰہِ.

و صلى الله على محمدو آله الطاهرين.

باسمك العظيم الاعظم الاجلّ الاكرم يا الله ...

بارالہا! ہم سب کا انجام نیک قرار دے۔ ہمیں اسلام اور قرآن کا قدر دان بنا۔ ہمیں حق شناس اور جائز ذرائع استعمال کرنے والا قرار وے۔ اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے ولوں میں قرار دے۔ اپنے نبی اور آل نبی کی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں منور فرما۔ ہمارے مرحومین کواپنی عمایت اور دحت میں شامل فرما۔

و عجّل في فرج مولانا صاحب الزمان.

پانچویں نشست

دوسوالول كاجواب



## دوسوالول كاجواب

#### بسم الله الوحمن الرحيم

الحصد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرة ومبلغ رسالاته سيدناونبينا ومولاناابي القاسم محمدو آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

اعوذباللَّه من الشيطان الرجيم "لَفَّـدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُوُلِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاَحِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا "(1)

حضرت داؤد كاواقعهاورذ رائع كااستعال

حق کی طرف دعوت اوراسکی جانب رہنمائی کے لئے باطل سے استفادہ نہیں کرنا جا ہے اس

بارے میں ذرائع کے استعال کی بابت سوال کیا گیا ہے کہ: پھرخدا کے پیفیمر حضرت واؤ دعلیہ السلام کا واقعہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟

ممکن ہے بعض اوگ اس واقعے ہے واقف نہ ہوں۔ بید واقعہ قرآن میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: ''ہمارے بندے واؤد کا واقعہ یا دکرو کہ جب وہ محراب میں تھے' کہ اچا تک محراب کے اوپر سے پچھلوگ (ایک دوسرے کے مخالف فریق) آگئے''۔ بظاہر بید دوسے زیادہ افراد تھے'اگر چدا یک مقام پرایک مخض کی زبان سے کہتا ہے: إِنَّ هَالَٰذَ آجِسَیٰ۔ لیکن دوسری تعبیریں جمع کی تعبیریں ہیں' گویا وہ دوسے زیادہ افراد تھے۔

قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ بید دوافراد حضرت داؤد کے پاس آئے (آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تتے اور مکلک اور بادشاہ ' یعنی اپنی قوم ہیں حکراں بھی تتے ) ان دو ہیں سے ایک فرد نے دوسرے کی شکایت کی (یا ایک شخص نے ایک پورے گردہ کی نمائندگی ہیں دوسرے کی شکایت کی) کہنے لگا: '' یہ میرا بھائی ہے (اب یا واقعی سگا بھائی تھایا دینی بھائی) اس کے پاس ننانوے دفیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے اسکے بادجود یہ میرے پاس آیا ہے اوراس ایک دنبی کوبھی زبردی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔'' فقال آگھلئینیہا و عَزُنینی فی الْخِطاب (ا)

قرآن مجید صرف اتنای فقل کرتا ہے کہ شکایت کرنے والے نے بیکہا ووہرے نے اپنا دفاع کیایا نہیں اس کے بارے میں بیان نہیں کرتا۔ اسکے بعد فرما تا ہے کہ حضرت واؤڈ نے کہا: لَقَدُ ظُلَمَ کَ بِسُوَ الِ نَعْجَدِ کَ إِلَى نِعَاجِهِ وَ إِنَّ کَیْبُوا مِنَ الْحُلَظَاءِ لَیَنْفِی بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْض ، اُس نے اپ اِس مل ہے تم پرظم کیا ہے۔ ہاں بہت سے لوگ ایک ووہرے کے شریک ایسے لوگ جوایک دوسرے کے زو یک ہوتے ہیں اور اُن میں باہمی اختلاف ہوتا ہے اُن میں سے بعض ایک دوسرے پرظم کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت واؤد ظسنً . (جس

ا۔اورکہتا ہے کہاہے میرے حوالے کردؤاور گفتگو میں مجھ پرد ہاؤڈ الباہے۔

کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہال عَسلِم کے معنی میں ہے) جانتے تھے کہ یہ ہماری جانب سے استحان تھا: وَ ظَسَّ دَاوُدُ أَنَّسَا فَشَنَّهُ. (1) کہ ہم نے ان کا استحان لیا تھا البذاوہ تضرع وزاری اور تو ہو استغفار کرنے گے اور خدانے بھی اُن کی تو ہو تیول کرلیا۔ قرآن مجید نے اس سے زیادہ بیان نہیں کیا ہے۔

یہاں پردوسوال سامنے آتے ہیں: ایک یہ کہ جولوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس
آئے سے دہ کون لوگ ہے؟ کیا واقعی انسان ہے اور کیا یہ داقعہ بھی جا واقعہ تھا؟ کیا وہ واقعی انسان
ہے اور ان ہیں ہے ایک کے پاس کئی ونہیاں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک دنجی تھی اور جس کے
پاس زیادہ تھیں وہ جا ہتا تھا کہ اس دوسرے کی ایک دنجی کو بھی ہتھیا لے جس پر اُس نے شکایت کی
ار دعفرت داؤڈ نے فیصلہ کیا؟ یانہیں 'یہ لوگ انسان ہے ہی نہیں' بلکہ فرشتے ہے جنہیں خدا نے
حضرت داؤڈ کا امتحان لینے کے لئے بھیجا تھا' اور کیونکہ وہ فرشتے تھے اس لئے اس واقع ہیں کوئی
حضرت داؤڈ کا امتحان لینے کے لئے بھیجا تھا' اور کیونکہ وہ فرشتے تھے اس لئے اس واقع ہیں کوئی
حقیقت نہیں ہے۔ یعنی بھی کوئی دنجی نہیں تھی' نہ دو بھائی ہے' نہ کوئی تجاوز اور زیادتی ہوئی تھی' بلکہ
سی خدا کے تھم سے آئے ہے تھے' اور انہوں نے حضرت داؤڈ کا امتحان لینے کے لئے' اور ان کے الفاظ
ہیں حضرت داؤد کو فجر دار کرنے کے لئے' یہ اپنے تیار کیا تھا اور حضرت داؤڈ بھی اس جانب متوجہ
ہیں حضرت داؤد کو فجر دار کرنے کے لئے' یہ اپنے تیار کیا تھا اور حضرت داؤڈ بھی اس جانب متوجہ
ہیں حضرت داؤد کو فجر دار کرنے کے لئے' یہ اپنے تیار کیا تھا اور حضرت داؤڈ بھی اس جانب متوجہ
ہی گئے تھے اور استعفار کرنا شروع کردیا تھا۔

اگریفر شتے تھے تو حضرت داؤڈی بیداری کا باعث بننے کے لئے کیوں آئے تھے؟
یہاں پر اہل سنت سے خاص روایات موجود ہیں اور مجھے نہیں معلوم کے شیعوں سے بھی
روایات ہیں یانہیں ۔لیکن تغییر المحیز ان میں مجھ البیان نے نقل کیا گیا ہے (ان روایات کا خلاصہ
مجھع البیان نے ذکر کیا ہے اور ان کی تکذیب کی ہے اور انہیں مستر دکیا ہے )۔ بہرصورت
اگر روایت ضعیف ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دہ شیعوں سے ہے یااہل سنت ہے۔
اگر روایت ضعیف ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دہ شیعوں سے ہے یااہل سنت ہے۔
الجعش روایات ہیں آیا ہے کہ میدوا تعداس طرح سے تھا کہ حضرت داؤڈکی متعدد ہویاں تھیں '

اس کے باوجودایک موقع پر (وہ ایک عورت برفریفتہ ہوگئے )۔قصدید تھا کہ حضرت داؤر محراب میں مصروف عبادت منے کہ شیطان پہلے ایک خوبصورت پرندے کی صورت میں ظاہر ہوا آ کراس سوراخ پر بیٹھ گیا جواس محراب میں بناہوا تھا۔ یہ پر ندہ اتنا خوب صورت تھا کہ حضرت داؤڈ نے اپنی نماز توڑ دی اور اس کو پکڑنے کے لئے دوڑے۔وہ پر ندہ اڑ کر کچھددور چلا گیا' آپ اس کی طرف اور بره هے تو وہ اُڑ کر حیبت پر چلا گیا' حضرت داؤڈ بھی دوڑ کرا پے دار السلطنت اور دار العمارہ کی حصت پر چلے گئے۔انقاق سے (پروس کے مکان میں) "اور یا" ٹامی ایک سیابی کی بیوی عسل کر ر ہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین وجیل عورت تھی۔وہ حضرت دا دُوکو بھا گئی۔ آپ نے معلومات کیں کدبیرکون ہے؟ { آ پ کو پتا جلا کہ } بیدفلاں سپاہی کی بیوی ہے۔ { پوچھا} وہ سپاہی كبال ٢٠٤ إنايا كيا ميدان جنك مي ب- (انهول في الين بدسالاركو خطاكها كرجس طرح بھی ہؤاس سیابی کو کسی الیم جگہ بھیج دو جہاں ہےوہ زندہ واپس ندآ سکے اور مارا جائے۔سید سالار نے اس سیابی کوا گلے مورچوں پرتعینات کر دیا اور وہ دہاں مارا گیا۔ جب وہ مارا گیا تو اس عورت کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ جب اُس کی عدت پوری ہوگئ تو حضرت داؤڑنے اُس سے شادی کرلی۔ فرشتوں نے بیدواقعداس لئے اسلیج کیا تھا' تا کدانہیں بتا کمیں کہ آپ کی مثال اس آ دمی کی اے جس کے پاس ننا نوے دنیاں ہیں اور اس کے دوست کے پاس صرف ایک و نبی ہے۔ باد جودید کدأس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں ' پھر بھی وہ دوسرے کی ایک و نبی کے خصول کی خواہش ر کھتا ہے۔اب حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ { نعوذ باللہ } وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔للہذا انہوں نے توبد کی اور خدانے ان کی توبہ کو تبول کیا۔

### اس واتعے کی حقیقت

عیونِ اخبار الرضامین أن مباحث میں جوامام رضاعلیہ السلام نے مختلف اقوام اور ادیان کے لوگوں میعنی مختلف غیر اسلامی اور بعض اسلامی فدا ہب کے نمائندوں سے کی ہیں آپ نے جو مباحث یہودیوں نصرانیوں زرتشتیوں ستارہ پرستوں اور بعض علمائے اہلِ سنت کے ساتھ کی ہیں '

أن يس روايت موئى بكراكي مجلس جع مامون فرتيب ديا تها اورجس يس امام فم باحد كيا تها' أس بين امام رضا عليه السلام في ابل سنت كي ايك امام سي سوال كيا كرآب لوگ حضرت داؤد کے واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کا ذکر اجمالی طور برقر آن میں کیا گیا ے؟ أس نے يمي باتيں كہيں {جنہيں ہم نے اوپركى سطوريس بيان كيا ہے}-امام نے فرمايا: سِحان الله! آپ لوگ کس طرح اللہ کے ٹی کے بارے میں الی نسبت دے دیے ہیں؟! آخریہ کیسا پیغیرے کہ نماز میں مشغول ہواوراُس کی نظرایک خوبصورت کبوتر پر پڑجائے 'تو وہ ایبا بےخود موجاتا ہے کہ این نماز تو ڑ ڈال ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے جوفت ہے۔ پھر نماز تو ڑنے کے بعد بچوں کی طرح پرندے کے چیچے دوڑ پر تاہے حالانکہ وہ پیغیر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے گویا وہاں کوئی بھی نہ تھاجس سے یہ کیے کہتم یہ پرندہ میرے لئے پکڑلاؤ۔ وہ جیت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں نوع انسانی کا ایک اور کبوتر اس کے سامنے آجا تا ہے اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑجاتی ہے أب ہر جائی دل جواب تک اُس کبور کے پیچھے تھا اب اُس کبور کوچھوڑ کرایک جان سے نہیں بلک موجان ے اس مورت کا عاشق ہوجاتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ ہے۔ پھر تحقیق شروع کردیتا ہے کہ یہ مورت شادی شدہ ہے یانہیں۔ جباے بتاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ عورت ہے تو وہ او چھتا ہے کہ س کی بیوی ہے؟ وہ ایک سرفروش سیاہی کی بیوی ہوتی ہے جومیدانِ جنگ میں جان ہتھیلی پررکھے ہوئے ہے۔وہ مکاری اور عیاری سے کام لیتا ہے تا کہ وہ سیابی ماراجائے تا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے۔ لہذافس ہے فجور ہے قتل ہے نماز توڑنا ہے شادی شدہ عورت سے عشق ے۔ آخر پہ کیسا پیفبرے؟ ا

اصل بات كياب؟

امام صوال كيا كيا كداصل بات كياب؟

آپ نے فرمایا: قرآن نے تو سرے سے ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ بیکسی باتیں میں جوتم نے خودگھڑ لی میں؟!

اصل واقعہ یہ ہے: ایک دن حضرت واؤڈ (جن کی حکمتیں اور فیصلے ضرب المثل ہیں ) کے

دل میں معمولی خود پسندی پیداہوئی کداؤڑ کے فیصلوں سے بڑھ کر فیصلے کی کے نہیں ہوتے میں اوگوں کے درمیان ایسا درست فیصلہ کرتا ہوں کہ اس میں ذرّہ برابر بھی غلطی نہیں ہوتی ۔ حضرت بونی مخترت آدم اور دوسرے اخیا کے واقعات کی طرح ۔ ذرّہ برابرخود پسندی اور غروراس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ خدا بندے پر سے اپنی عنایت اٹھالیتا ہے تا کہ بندہ اپنی عاجزی پر قائم رہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں: و اکا تھ کے لئے بنی السی نف بسی طَرْفَةَ عَیْنِ اَبَداً. انسان کی بھی مقام پر ہوا اسے ہمیشہ خدا سے عرض کرنا جائے : بارالہا! مجھے بلک جھیکنے کے عرصے کے لئے بھی اسے آپ پر شرچھوڑ نا۔

ا\_ بحارالانوار طبع جديد ي- ٢١ ا\_ص ١٤٧

خداا في عنايت كوكسي الفاليتاب؟

اللہ کے کسی نبی کے دل میں معمولی سی بھی خود پسندی آ جائے ' تو اس پر سے خدا کی عنایت اٹھ جاتی ہےاوروہ اسی وقت بلندی ہے گرجا تا ہے۔

امام رضاعلیا السلام نے فرمایا: اس عظیم پیغیر کے یا کیزہ دل میں میہ خود پسندی پیدا ہوئی کہ کیااس دنیا میں مجھ سے بہتر بھی کوئی قاضی ہے؟ حضرت داؤڈ کے دل میں'' میں'' کا تصور پیدا موارات داؤر ابتمبارے ذہن میں "میں" کی فکر "میں" کا تصور نیس آنا جا ہے ۔ البذا خدانے انہیں اس امتحان میں ڈال دیا۔ جب حضرت داؤڈ پر سے خدا کی عنایت اٹھ گئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی ہے کا م لیا۔ یعنی وہ یہ بھول گئے کہ جب مدعی اپنا دعویٰ پیش کرر ہاہو تو قاضي كوفرضي طورير بي سهي ايك لفظ بھي نہيں بولنا جائے۔ايک شخص آتا ہے اور کہتا ہے: پيصاحب جنویں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے میرامال ہتھیالیا ہے استے مال ودولت کے باوجود (جبکہ ان کے پاس ننانوے ونبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک و نبی ہے ) ید میری ایک و نبی برجمی نظر رکھے بیٹھا ہے۔حضرت داؤڈ اپنے انسان دوتی کے جذبات کا شکار ہوگئے اور اتنا بھی صبر نہ کیا کہ دیکھیں کسدعاعلیہ کیا کہتا ہے۔ آخراُس کے پاس بھی اپنے دفاع میں پھھ ہے یانہیں؟ فورا فرمایا: درحقیقت (یاشاید فرضی صورت مین اگراییا ہوتو) اس نے تھے پرظلم کیا ہے۔ جب وہ ایسا کر بیٹھے تو یکا یک انہیں احساس ہوا کداے داؤد! فیصلہ کرنے کا پیطریقہ نہیں ہے کہ دوسرے کی بات کو سنے بغير كوئى بات كبو\_ قاضى كوخاموش ر بهناحيا بيخ دوسر بيكوا بني بات كينج كاموقع ديناجيا بيخ تاكدوه ا پناد فاع کر سکے اس کے بعدا سے اپنی بات کہنی چاہئے ۔اس مقام پر حفرت داؤدکوا حساس ہوا کہ أن عظمي ہوگئ ہے ند صرف انہيں اس بات كا حساس ہوا كدانہوں نے علط فيصله كيا ہے بلك فوراً ہی اپنی تلطی کی وجہ بھی جان گئے۔

اے داؤد افلطی کی اصل دجہ کیا ہے؟

وجہ بیہ ہے کہ تمہارے اندر''میں'' آگئ تھی' تم یہ مجھ رہے تھے کہ''میں پکھیہوں''۔ای''میں'' ئے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔قر آن میں کسی عورت کا تذکر ونہیں ہے' کسی''اور یا'' کاذکر نہیں ہے' سمی اڑجانے والے پرندے کی بات نہیں ہے'ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ بیدواقعہ گھڑنے کی وجہ

اب دیکھنا ہے کہ کس طرح بید واقعہ ہم مسلمانوں کی بعض کتابوں میں درآیا؟ ہم آپ ہے صرف اتنا کہیں گے کہ : یہود یول سے خدا کی بناہ ان کے ہاتھوں دنیا کو کیا کیا سہنا پڑا؟!ایک کام جو قرآن ان ان سے منسوب کرتا ہے اور جو اب بھی {ان کی طرف سے } جاری ہے 'وہ حقائق میں تحریف اور انہیں بدلنے کا کام ہے۔ بیلوگ شاید دنیا کے ذبین ترین افراد ہوں ایک غیر معمولی ذبین اور دھوکے ہاز قوم ہوں۔ اس ذبین اور دھوکے ہاز قوم کا ہاتھ ہمیشہ انسانی معاشرے کی شہر گوں پر دہاہے اقتصادی شدرگ پڑ ثقافتی شدرگ پر۔

اگر کوئی ان تح یفات کو (جمع کر سکے) جوانہوں نے حتی موجودہ دور بیں بھی دنیا کی تاریخوں بیں 'جغرافیوں بیں اور دنیا کی خبروں میں کی ہیں (توبیا لیک مفید کام ہوگا)۔ البتہ پچھاوگوں نے بیہ کام کیا ہے 'لیکن کافی حد تک نہیں گیا۔ آج دنیا کی بڑی خبر رساں ایجنسیاں' جوالیک انتہائی حساس شدرگ ہے' میہودیوں کے ہاتھوں ہی چل رہی ہیں' تا کہ دنیا میں واقعات کاحتیٰ لامکان اپنی مرضی کے مطابق پرو پیگنڈہ کریں اور انہیں حسب خواہش دنیا تک پہنچا کیں۔

جس ملک میں بھی اُن کے لئے ممکن ہوتا ہے وہ ان شدرگوں کو آج کل کی زبان میں ذرائع ابلاغ عامہ کو جیسے مطبوعات اور مجموعی طور پر ان اداروں کو جہاں سے افکار کو تبدیل کیا جاسکتا ہے ' مخرف کیا جاسکتا ہے 'پرو پیگنڈہ کیا جاسکتا ہے اور بدلا جاسکتا ہے 'نیز اقتصادی شدرگوں کو (اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں )۔قدیم دورے ہی ان کا بیکام رہا ہے۔ ایک مقام پرقر آن مجید فرمات ہے: "اَفَعَطُمُعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمُ وَ قَلْدَ كَانَ فَرِيْقَ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كُلمَ اللهِ

ا۔ ورؤیقرہ ا۔ آیت ۵۷ { مسلمانو ! کیا جمہیں امید ہے کہ یہ یہودی تمہاری طرح ایمان ۔ آگیں گے جبکدان کے اسلاف کا ایک گردہ کلام خدا کوئن کرتح بیف کردیتا تھا 'حالانک سب سنتے بھی تھے اور جائے بھی تھے۔ }

مسلمانو اتم ان کے ایمان لانے کے منتظر ہو؟ اکیاتم انہیں پیچائے نہیں ہو؟ اید وہی لوگ
ہیں ( یعنی اب بھی اُن کی روح وہی روح ہے وگر نداگر کسی کے اجداد گمراہ ہوں 'تو بیان کے موجودہ
لوگوں کے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے اجداد کی اُسی روح کو زندہ رکھا ہوا
ہے ) کہ جب بدلوگ مفترت موی علیہ السلام کے ساتھ بھی بھے تب بھی جب خدا کا کلام من کر
واپس لو مج بھے تو اے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا کرتے تھے اپنی جہالت اور ناوانی کی
وجہ نہیں 'بلکہ پوری طرح جانے ہو جھے ہوئے۔

كى بزارسال يبلے ے آج تك تحريف اور حقائق كوبدل ڈالنا يبود يوں كاايك بنيادى كام ر ہا ہے۔ ہرقوم کے درمیان اُس کے لباس اور اُس کی روش کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے افکار ونظریات کوانمی لوگوں کی زبان سے نشر کرتے ہیں اپنے ارادوں کوانمی لوگوں کی زبان سے كہلواتے ہيں۔مثلاً اگرشيعداور كى كے درميان اختلاف ڈالنا جا بيتے ہيں توابيانہيں ہوتا كەخود کچھ بولیں' بلکہ ایک ٹی کو ڈھوٹڈ ٹکالتے ہیں' اور وہ اینے امکان مجرشیعوں کے خلاف جھوٹ بولنا اوراُن پرتہت لگانا شروع کردیتا ہے۔البیۃ حق کا دفاع اپنی جگہ درست ہے جھوٹی ہاتوں کومستر د كرناجا بيخ ليكن يعض اوقات اليافرادان كول جاتے بين جيني المخطوط المعويضة "كا مصنف كدوه بهي آكر جارجهوني باليس منسوب كرديتا ب-إس كى زباني أس يرجهوث باند صة ہیں اور اُس کی زبانی اِس پر۔انہوں نے اپنی تو ریت کو بھی ان جھوٹی باتوں سے بھر دیا ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں جوتوریت نے ایک انداز سے نقل کئے ہیں اور قر آن مجید نے دوسرے اندازے بلکہ قرآن مجیدنے انہیں اس اندازے نقل کیا ہے کدان کے جھوٹ پرے جس میں انہوں نے واقعے کو تریف کیا ہے اور جے تریف شدہ توریت میں شامل کردیا ہے پردہ اُٹھایا ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو جمثلانے کے لئے توریت کے حق میں پھے روایات کو پیغیمریا ائمة يامثلاً بعض اصحاب ينجبر عنام عد المرايا ب- ليكن أنبيس اس انداز ع كفرا ب كدكو كي ان ك غير هيقى مون كون مجه يائ مثلا (يشايد عبرت آموز مو) عمالقد كواقع مين جنهول في ای موجودہ بیت المقدى ير قبضة كرليا تھا' اور حضرت موىٰ عليه السلام يبوديوں سے كہتے تھے كه

انہوں نے اس پر زبردی قبضہ کیا ہے چلو وہاں چلتے ہیں' لیکن میلوگ (جان بچایا ) کرتے تھے' کہتے تھے:

" يَامُوُسِّى إِنَّا لَنُ نَدُخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوُا فِيُهَا فَاذُهَبُ آنُتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِهُنَا قَعِدُونَ . "(1)

قرآن کریم نے ان کو ذلیل کر دیا۔ جس قدر حصرت موی علیہ السلام کہتے: کچھ تو غیرت ے کام لؤ کچھ کر کے دکھا وُ اپناحق چھن لو۔ یہ کہتے جہیں وہ طاقتورلوگ ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 'تم اور تمہارا خدادونوں وہاں جاؤ' وہاں جا کر جنگ کر داور تفالقہ کو باہر نکال دو جب کام پورا ہوجائے' تو ہمیں اطلاع کردینا' پھرہم وہاں چلیں گے۔ بولے:

> گر به مغزم زنی و گر دیم که من از جای خود نمی جنم (۲)

حضرت موی علیہ السلام دوبارہ آئے 'اور اُن سے بات کی کہ بید کیا کہدرہے ہو؟! خدا پر بھروسہ کروٴ خدا کی راہ میں جہاد کرو۔اگر خدا کی راہ میں جہاد کرو گۓ تو خدا تمہاری مدد کرےگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ ایکے عملی معاملہ تھا۔

كنے لگے: ہم ہرگز ہرگزنبیں جائیں گے۔

یہاں قرآن مجید نے انہیں اس طرح رسواکیا ہے کہتا ہے بیلوگ لا کچی تھے چاہتے تھے کہ بغیر تکلیف اٹھائے ( سرزمین بیت المقدس) مفت ان کے ہاتھ آ جائے۔ جنگ بدر میں بظاہر مقداد اسود نے رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا: اے اللہ کے رسول الا ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو یہود یوں نے حضرت موی ہے کہی تھی کہتم اپنے خدا کے ساتھ جا وَاوران

ا۔ سورۂ ما کدہ۵۔ آیت ۱۳۴ ان لوگوں نے کہا کہ موئی ہم برگز و ہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک و ولوگ و ہاں جین آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر جنگ تیجیے ہم یبال جیٹے ہوئے ہیں۔ } ۳۔ یعنی چاہے تم میر اسر چیڑیا میری دُم میں اپنی جگہ سے ملنے والائمیں۔ کے ساتھ جنگ کرو'جب اُن کا قصہ پاک ہوجائے اور رکاوٹیں ختم کرلو' تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو تھم دیں گے' ہم اُس کی اطاعت کریں گے اگر آپ تھم دیں گے کہ ہم سمندر میں کو د جا کیں' تو ہم سمندر میں کو دیڑیں گے۔

ان لوگول نے سوچا کہ مس طرح توریت کی تائیداور قرآن کی چکذیب کی جائے اور مسلمان سجھ بھی نہ یا ئیں کہ ہم قرآن کی تکذیب کررہے ہیں۔البذا انہوں نے عمالقہ کے بارے میں انسانے تراشے۔ کہنے لگے بیٹلاقہ جو بیت المقدس میں تھے جانتے ہویہ کیے لوگ تھے؟ (وہ کہنا عاہتے تھے کہ اگر ہماری قوم ان سے لڑنے نہیں گئ تو حق بجانب تھی 'نعوذ باللہ قر آن کا اعتراض بے جائے یہ جنگ کا موقع ہی نہ تھا۔لیکن بہت ہے مسلمانوں نے یہ بات نہیں بھی )وہ قوم جو وہاں تھی' اس کے آ دمی معمولی لوگ نہ تھے جن ہے جنگ ممکن ہوتی۔البتہ پنہیں کہا کہ''ان ہے جنَّك كى جائتى تقى" كيونكه اس طرح مسلمان سمجھ جاتے۔ كہنے لگے دہاں كے لوگ عُناق نامى عورت کی اولا دینے اورعناق وہ عورت تھی کہ جب بیٹھتی تھی تو دس مربع جریب(۱) کی جگہ گھیرتی تھی۔اس کاعِوْج نامی ایک بیٹا تھا' جب حفزت مویٰ اپنے عصا کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے موئ توباه جوديد كدأن كافتد جاليس باتهد كانفااوران كاعصابهي حاليس باتحد لمباتفاادره وزمين ے حالیس ہاتھ اچھلے تھے تب کہیں جائے اُن کا عصاعوج بن عناق کے شختے تک پہنچا تھا۔ان کے پچھلوگ بیت المقدی کے ریکتان میں آئے ہوئے تھے۔حضرت مویٰ نے بچھ جاسوسوں کو بھیجا تھا تا کہ معاوم کریں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔ایسے لوگ جن کا قد کئی فریخ کا تھا' وہ سمندرے محیلیاں پکڑتے تھے اور سورج ہے انہیں بھون کر کھالیا کرتے تھے اور صحرا میں اس طرح ہے چلا کرتے تھا ایک مرتبدان میں ہے کی نے دیکھا کہ پکھ چیزیں زمین پرحرکت کر رہی ہیں (بیو ہی حضرت موکیٰ کےلوگ تھے )اس نے ان میں سے چندا یک کواٹھایا' اپنی آسٹین میں ڈالا اوراپنے بادشاہ کے پاس آ کر انہیں وہاں زمین پر پھینکا اور بولا: بیلوگ ہم سے بیعلاقد چھینا جا ہے ۔۔۔

ا۔ دک برارم کع میشرز مین۔

اگریج مجے بیت المقدس میں ایسی کوئی قو م رہتی تھی' تو موٹی نے خواہ مخواہ کہا کہ وہاں جاؤاور قبضہ کرلؤ' یہودی حق بجانب تھے' جو ہیہ کہتے تھے کہ بیہ ہمارا کا منہیں ہے' تم اور تمہارا خدا جاؤاورانہیں یا ہر نکال دؤہم بعد میں آ جا کیں گے۔وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔

ان لوگوں نے یہودیوں پر قرآن کی تفتید کو مستر دکرنے کے لئے چالا کی سے بیافسانے گھڑ لئے اور مسلمانوں کی زبان پر چڑھا دیئے۔ بعدیش خود مسلمان بیٹھ کرعوج بن عناق کی ہاتیں سنایا کرتے تھے عمالقہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے اور بید { کہا کرتے تھے} کہ اگر معاملہ یوں تھا تو قرآن ان سے کیا کہتا ہے؟!

حضرت داؤد کا اوریا" کی بیوی پر عاشق ہوجانااور پھر"اوریا" کو قبار بیر پرندے کا قصہ اور حضرت داؤد کا "اوریا" کی بیوی پر عاشق ہوجانااور پھر"اوریا" کو قبل کروادینا بھی (ایک جعلی داستان ہے)۔اس ہے بھی بدتر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی"اور یا"زندہ ہی تھا کہ حضرت داؤد اس کی بیوی کو اپنے گھر لے آئے اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ زنا کیا اور سمجھے کہ بات آئی گئی ہوگئی ہے کی بیوی کو اپنے گھر سے بعد اس عورت نے آپ کو بتایا کہ بیس حاملہ ہو پھی ہوں اب کیا کروں؟ جب حضرت داؤڈ نے دیکھا کہ عورت ان سے حاملہ ہو پھی ہے اور کل بچے متولد ہوگا تو ان کا پول کھل جائے گا لہٰذاانہوں نے تھم دیا کہ اسے مارڈ الاجائے۔

قرآن جید نے حضرت واؤدعلیہ السلام کی واستان کوانتہائی پاکیزگی اور شفافیت کے ساتھ القل کیا ہے اور تحریف شدہ تو ریت نے اے اس قدر ناپاک انداز اور غلاظت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعد میں یہود یوں نے ان جعلی روایات کو سلمانوں کی زبانوں پر جاری کردیا۔ اس مقام پر انٹر کہل بہت ملیم السلام کی اہمیت آشکارا ہوتی ہے۔ امام رضاعلیہ السلام ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہتم ہیکسی بکواس اور بیہودہ یا تیس کرتے ہو؟ ایتم اللہ کے نبی کی طرف کسی باتیں منسوب کرتے ہو؟! قرآن مجید میں کہاں ایس باتیں منسوب کرتے ہو؟! قرآن مجید میں کہاں ایس باتیں آئی ہیں؟! قرآن مجید تواس واقعے کے بارے میں اس سے زیادہ پھی جی گھیلوگ آئے (حضرت داؤڈ کے پاس اور ان

داؤڈ نے مدی کی بات کی تو فورا ہی اپنا فیصلہ سنا دیا گھر یکبارگی انہیں احساس ہوا کہ ان ۔ عظم میں ہوگئ ہے جس پرانہوں نے استعفار کیا۔ بیدا قعدتھا اس میں کسی عورت کا تذکرہ ہی نہیں۔

اس دافعے کے دو پہلو ہیں: آنے والے دہ لوگ فرشتے تھے یاانسان؟ اگرانسان تھے تو یہ
ایک جپا دافعہ تھا۔ لہذا خدا ہی نے ان انسانوں کو بھیجا تھا' اور میہ حضرت داؤد کو متنبہ کرنے کے لئے
نہیں آئے تھے' بلکہ بچ بچ انہیں ایک مسئلہ چیش آیا تھا۔ لیکن جب حضرت داؤڈ نے اس فیصلے بیس
عجلت سے کام لیا تو یکبار گی خود ہی متوجہ ہوگئے۔ اپس یہاں پر کمی ناجائز ذر لیے اور کسی جھوٹ
سے کام نہیں لیا گیا ہے۔

ادراگر جولوگ آئے وہ فرشتے تھے اور حضرت داؤڈ کی تعبیہ کے لئے آئے تھے تو سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے حضرت داؤدکو متوجہ کرنے کی خاطر ایک جعلی ڈرامدر جانے کے لئے کس طرح پہنچ گئے؟! اور جوسوال ہم ہے ہوا تھا وہ اس اعتبار سے تھا کہ کس طرح دوفر شتوں نے آ کر ایک جعلی ڈرامہ دچایا؟! البتدان کا مقصد حضرت داؤدکو تنبیہ کرنا تھا 'جوایک مقدس مقصد ہے' لیکن جوداستان انہوں نے بیان کی وہ جعلی ہے۔

جواب

یہاں ہم وہی بات عرض کریں گے جوعلا مد طباطبائی نے تغییر المیز ان میں بیان فر مائی ہے اگر چدانہوں نے جو پھر بیان کیا ہے وہ ایک اعلیٰ سطح کا ہے اس لئے شاید ہم اے اس نشست میں بیان نہ کر یا کیں۔ وہ فر ماتے ہیں: پہلی بات توبیہ ہے کہ اُن کا فرشتے ہونا بھتنی بات نہیں ہے اورا گر بیان نہ کر یا کیں۔ وہ فر ماتے ہیں : پہلی بات توبیہ ہے کہ اُن کا فرشتے ہونا بھتنی بات نہیں ہے اورا گر بالفرض وہ فرشتے ہوں بھی تو وہ فرشتوں کا تمثل تھا اور فرشتوں کا تمثل اُس سے مختلف ہے کہ عالم ماذی اور عالم تکلیف میں پھرلوگ (حصرت داؤڈ کے پاس آ کیں اور اُن سے ایک جموثی داستان بیان کریں) جو اُن کے لئے جائز نہیں۔ بالفاظ دیگر دہ فرماتے ہیں کہ: بیر مسلم ایک بچی یا جھوٹی بات ہے اور ہماری کہ ہم بچ ہولیں 'جھوٹ نہ ہولیں' عالم ماڈی اور عالم مینی سے تعلق بات ہے اور ہماری کہ ہم بچ ہولیں' جھوٹ نہ ہولیں' عالم ماڈی اور عالم مینی میں دوموجود حضرت داؤڈ کے پاس آتے ہیں اور اپنی بات رکھتی ہے۔ اگر عالم ماڈی اور عالم مینی میں دوموجود حضرت داؤڈ کے پاس آتے ہیں اور اپنی بات

کہتے اور جھوٹ بولتے ہیں' تو اس کا تعلق اس معالمے سے تھا' جَبَدِتمثُل کا مسئلہ ایک مختلف مسئلہ سر

یہ وہ خواب ہے جواللہ نے اپنے تیفیر کو دکھایا۔ یہ خواب جھوٹا ہے یا سچا؟ اگر کہیں کہ سچا خواب وہ ہوتا ہے جوای طرح ظاہر ہوجس طرح انسان نے دیکھا ہے ٹو اس صورت میں یہا یک جھوٹا خواب ہے۔ کیونکہ حقیقت میں رسول کے منبر پر کوئی بندر نہیں چڑھاتھا اور حقیقت کی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آیا تھا کہ لوگ منبر رسول کے نیچ بیٹھے ہوں اور ساتھ بی اُلٹے چلتے ہوئے اس سے دور ہور ہے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک سچا خواب ہے۔ کیونکہ ایک حقیقت کی تصویر

ا یسور و بنی اسرائیل ۱۵ یا ت ۱۰ (اور جوخواب جم نے آپ کود کھایا ہے وہ صرف لوگوں کی آنر مائش کا ذرایعہ ہے جس طرح کی قرآن میں قابلی لعنت شجر و بھی ایسا ہی ہے اور جم لوگوں کو ڈراتے رہبتے میں لیکن اُن کی سرکشی بڑھتی عی جارہ تی ہے۔}

ہے۔ بندر بنوامیہ کاتمثل ہیں اور اوگوں کا بیٹھے ہوئے النے چلنا' اسلام کی شکل وصورت کا ہاتی ر بنا اوراُس کی روح اور حقیقت کا ختم ہو جانا ہے۔

لہذا بالفرض اگریہ فرشتے بھی ہوں (اگر چدان کا فرشتے ہونا یقینی نہیں ہے) تو آخر کیوں ایک حقیقت کے لئے اس طرح کے ذریعے ہے استفادہ کیا گیا؟ اس سوال کا جواب وہی ہے جو علامہ طباطبائی نے دیا ہے اور تمارے خیال میں بھی یہ جواب درست ہے۔اگر چہ جھے نہیں معلوم کہ بات کی جس طرح ہے مجھے وضاحت کرنی چاہئے تھی اُس طرح میں کر سکا ہوں یانہیں۔

## کفارِقریش کےسامان پر قبضه اور ذرائع کے استعال کا مسئلہ

ایک اور سوال جے ہم خود کچھ تو سیج دینا چا ہے ہیں 'یہ ہے کداگر اسلام میں نیک مقصد کے حصول کے لئے کئی ناجائز اور فاسد ذریعے سے استفادہ جائز نہیں ہے 'قو تیغیر اکر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس بات کی اجازت دیا کرتے تھے کہ مسلمان مدینہ کے قریب سے گزرنے والے کفار قریش کے قافلوں کوروک کر اُن کے مال واسباب پر قبضہ کرلیں جو (شام سے مکہ کی طرف) مالی تجارت لیے کر جاتے تھے۔ اہل یورپ اس عمل کے لئے راہزنی جیسا نازیبالفظ بھی استعال کرتے ہیں۔

کیاریام ایک نیک مقصد کے لئے نہیں تھا؟

ہم اس سوال میں اضافہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کدمکن ہے کوئی یہ کہے کہ خود جہاد بھی اس

قبیل سے ہے' کیونکہ جہاد بھی آخرکار انسانوں کے قتل پرمنتبی ہوتا ہے! اور ظاہر بات ہے کہ انسانوں کوقل کرناخود کوئی اچھا کامنیس ہے۔جوکام خود کوئی اچھا کامنیس ہے اسلام نے کیوں اس کی اجازت دی ہے؟

آپ کہیں گے کہ ایک نیک مقصد کے لئے۔

پس اسلام میں خود جہاد کی اجازت دینا'اس بات کی اجازت دینا ہے کہ نیک مقصد کے لئے ناجائز ذرائع کواستعال کیا جاسکتا ہے۔

اس حوالے سے دوسری مثالیس بھی ہمارے پاس موجود ہیں: کیا ہماری فقہ بیٹیس کہتی کہ
''دروئی مصلحت آ میز بداز رائ فقنہ انگیز است' (۱) بیشخ سعدی کا جملہ ہے' لیکن فقہ بھی اس
بات کی اجازت ہیں ہے۔ فقہ بھی ہی کہتی ہے کہا گر کسی مقام پر ایک جھوٹ معاشر سے کی مصلحت
اور اسکے مفاد میں ہو' تو بی جھوٹ بول دینا چاہئے ۔ یعنی اگر کسی مقام پر دوصور تیں پیدا ہوجا کیں'
ایک بیا کہ بچ بولا جائے جس کے بیتیج میں کوئی ہے گناہ موکن اپنی جان سے محروم ہوجائے یا جھوٹ
بول کر ایک ہے گناہ کو نجات ولائی جائے' تو اس موقع پر جھوٹ بول دواور ہے گناہ کو نجات ولا دو۔
بیدوبی دروئے مصلحت آ میز ہے۔ کیا بیا کیٹ نیک مقصد کے لئے ایک ناجائز ذریعے کے استعمال
سے وہی دروئے مصلحت آ میز ہے۔ کیا بیا کیٹ نیک مقصد کے لئے ایک ناجائز ذریعے کے استعمال
میں دروئے مصلحت آ میز ہے۔ کیا بیا کہ نے کہ بعض مسائل میں ذریعے بھی ناجائز نہیں ہوتا۔ جہاواور مال

ہمارا یہ جھنا غلط ہے کہ ہرانسان کی' ایک ہائیولوجیکل انسان کی جان و مال محفوظ ہونی جا ہے' انسان انسان ہونے کے ناطے جیسا بھی ہو ہوا کرے۔ یہ فرنگیوں کا انداز فکر ہے' جو کہتے ہیں کہ انسان یعنی نوع آ دم' ہائیولوجیکل انسان' ایسا انسان جے بائیولو جی انسان جھتی ہے۔ البتہ ایسا انسان جے علم ہائیولو جی انسان کہتا ہے' یعنی ایک ایساموجود جس کا ایک سر' دو کان' دوہاتھ اس خاص حالت بھی ہوں' اس کے ناخن چوڑے ہوں' سیدھا کھڑ اہوسکتا ہواور دو بیروں پر چلتا ہو۔ ان

ا - { مصلحت اور بھلائی کی خاطر بولا جانے والاجھوٹ فتنہ پیدا کرنے والے چ سے بہتر ہے۔ }

علامات کا حامل موجود بائیولوجیکل انسان ہے۔ بائیولوجی کے اعتبارے معادیہ بھی ایک انسان ہیں اور ابوذر بھی ایک انسان ہیں اور ابوذر بھی ایک انسان ہیں ہے کہم یہ کہیں کہ ابوذر کا خون معادیہ کے خون سے بائیولوجی کے اعتبارے موکی چید اور لومومبا ایک ہی جیسے دو انسان ہیں۔

لیکن انسان کے حوالے سے بائیولوجیکل انسان کا ذکر نہیں ہے بلکہ انسان کا ذکر ہے معیار انسان سے بنیا دیڑ (لہنرا) ایک انسان ضد انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ مولی چہراییا انسان ہے جو ضد انسان ہے شمر ابن ذکی الجوش ایسا انسان ہے جو ضد انسان ہے بیٹی انسانیت کی ضد ہے۔ یہاں انسانیت معیار ہے۔ انسانیت یہ نہیں ہے کہ فلاں موجود کے دانت اس فتم کے جوں۔ انسانیت معیار ہے۔ انسانیت یہیں ہے کہ فلاں موجود کے دانت اس فتم کے جوں۔ انسانیت بیٹی شرافت فضیلت کتو کی عدالت حریت پہندی آزاد منشی حلم بردباری۔ یہ جوں۔ انسانیت ہیں۔

بائیولوجیکل انسان بالقوہ (potential) اجھائی انسان ہے بالفعل (by act) اجھائی انسان جو انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو (اور دوسرے الفاظ میں) ایسا انسان جو آزادی کے خلاف پر چم بلند کرئے جو تو حید کے مقابل کھڑا ہوجائے عدالت کے سامنے قد علم کرئے نیچائی اور نیکی کے خلاف صف آرا ہو تھا ہوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجائے اس انسان کو کوئی احترام حاصل نہیں اس کا خون اور مال محتر م نہیں ہے۔ ایسانہیں ہے کہ اس کا خون اور مال محتر م نہیں ہے۔ ایسانہیں ہے کہ اس کا خون اور مال تعابل احترام ہا کو انجام دیتے ہیں نہیں نہیکا مرے ہے براہے ہی نہیں۔ قصاص کا مقصد کے لئے اس برے کام کو انجام دیتے ہیں نہیں نہیک اس کے مالئی صلحت کی خاطر افسوں کے مسلما اور قاتل سے قصاص لینے کے معنی نہیں ہیں کہ ہم ایک اعلیٰ مصلحت کی خاطر افسوں کے مسلما اور قاتل سے قصاص لینے کے معنی نہیں ہیں کہ ہم ایک اعلیٰ مصلحت کی خاطر افسوں کے ساتھ کی برے کام کا ارتکاب کر دہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ دوسر سے انسان کو ہے جرم آئل کردے تو (دراصل) اس نے خودا پنی حرمت کوختم کردیا ہے۔ جو ہاتھ جائے بوجسے مواندی انسان کو ہے جرم آئل کردے تو (دراصل) اس نے خودا پنی حرمت کوختم کردیا ہے۔ جو ہاتھ جائے بوجسے معمدا اور قائل کا قال کا انتکاب مرتکب ہوتا ہے اس ہاتھ نے خودا پنی حرمت کو پامال کیا ہے۔ ابوالعلا نے کہا: جمحے اسلام کا سے سید مرتفئی نے ابوالعلا معری کے جواب میں کیا خوب کہا ہے۔ ابوالعلا نے کہا: جمحے اسلام کا سے سید مرتفئی نے ابوالعلا معری کے جواب میں کیا خوب کہا ہے۔ ابوالعلا نے کہا: جمحے اسلام کا سے سید مرتفئی نے ابوالعلام مری کے جواب میں کیا خوب کہا ہے۔ ابوالعلا نے کہا: جمحے محاسلام کا سے سید مرتفئی نے ابوالعلام مری کے جواب میں کیا خوب کہا ہے۔ ابوالعلا نے کہا: جمحے اسلام کا سے سید مرتفئی نے ابوالعلام مری کے جواب میں کیا خوب کہا ہے۔ ابوالعلا نے کہا: جمحے اسلام کا سے سید مرتفئی نے ابوالعلام مری کے جواب میں کیا خوب کہا ہے۔ ابوالعلام کے کہا۔

قانون سجھ میں نہیں آتا کہ ایک مقام پر تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ کی دیئت پانچ سودینار ہے اور دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ اگر اس نے ایک چوتھائی دینار کی بھی چوری کی ہے تو اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔اس (ہاتھ }کی کیا قیت ہے؟ ایک چوتھائی دیناریا پانچ سودینار؟ بیددو ہزار گنااو پر نیجے کیونکر ہور ہی ہے؟ سیدمرتضلی نے فرمایا:

### عِــزُ ٱلْأمَــانَةِ أَعُـلاهَـا وَٱرْكَسَهَـا ذُلُّ الْـخَيَـانَةِ فَـافُهَـمُ حِكْمَةَ الْبَارِى

گوشت پوست کے بنے ہوئے اس ہاتھ کا کوئی احتر ام نہیں ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ ہاتھ کی دیئت پانچ سودینار ہے تو یہاں امانتدار ہاتھ کا احتر ام ملحوظ ہے انسانیت اور امانتداری محترم ہے امانتداری کی عزت ہے جس نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے اور چوری اور خیانت کی ذلت ہے جس نے اس کی قیمت کو بڑھا دی ہے اور خیانت قیمت کو کم جس نے اس کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے اور خیانت قیمت کو کم کردیتی ہے۔ انسانیت جان و مال کی قیمت بڑھاتی ہے اور اس کے مقابل جھوٹ اور دروئ نا فیبت اور انسان کئی اور لوگوں کے حقوق اور آزادی پر تجاوز وغیرہ اسکی قیمت کو اس قدر کم کردیتے ہیں کہ ہے تیمت ہوجاتی ہے۔

کفار قریش جنہوں نے اس زمانے تک کم از کم تیرہ برس اپنی تمام کوششیں اس بات پر صرف کی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ دیں ٹاکہ لوگوں تک صدائے حق نہ پہنچا سکے کیونکہ بیان کے مفادات کے خلاف ہے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا کمیں افریتیں دے کران کو قمل کر دیں اور کمی ظلم ہے در لیخ نہ کریں جبکہ وہ جانے تھے کہ وہ حق بات کہد ہے ہیں پھر بھی ہم کہیں کہ ان کا مال محترم ہے ان کا تجارتی مال قابلِ احترام ہے؟!

پہلی ہات تو یہ کدریتجارتی مال انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ قرآنی نفس کے مطابق مکہ کے پچھلوگ سودخور تھے ان کے پاس جو بھی مال تھا وہ چوری اور سودخوری سے حاصل کیا ہوا تھا۔کیاان کا مال قابلِ احترام ہے؟!

لہذاابیانہیں ہے کدان کا مال محترم ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر

قبضہ کرنے کی اجازت اس لئے دی تھی کہ آپ کا مقصد نیک تھا۔ بلکہ اگر کوئی ٹیک مقصد نہ بھی ہوتا' حب بھی ان کے مال کی کوئی حرمت نہیں تھی۔

دوسرے مواقع پر مسئلہ ایسانہیں ہے بلکہ اہم اوراہم ترین کا مسئلہ ہے۔ فقہائے مقدمہ واجب میں بالحضوص اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک وضاحت عرض کریں گے: اس حوالے ہے ہماری گفتگو کہ ہدف فر لیجے اورو سلے کو جائز قرار نہیں ویتا (اور نہوت کے مقصد کے حوالے ہے ہماری گفتگو کہ ہدف فر لیج اورو سلے کو جائز قرار نہیں ویتا (اور نہوت کے مقصد کے حوالے ہے علا مہ طباطبائی کی گفتگو ) بیتھی کہ ہم ایمان کے راہتے میں الوگوں کے ایمان کی تقویت اور اسلام کی طرف دعوت و بے کے ایمان کی تقویت اور حفاظت کے لئے 'لوگوں کو حق و حقیقت اور اسلام کی طرف دعوت و بے کے لئے 'باطل سے استفادہ نہ کریں۔ یعنی ایمان اور راوحق کی جانب دعوت کا مزاج ایما ہے جو جوٹ اور باطل کو قبول نہیں کرتا۔ جماری بات اس حوالے سے تھی نہ کہ کسی اور اعتبار سے ۔ جس قرآئی آئیت سے وہ استعمال کرتے ہیں وہ پیغیر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت عراب آئی آئیت ہے وہ استعمال کرتے ہیں 'وہ پیغیر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت

"وَ لَوْ لَا أَنْ تَبُّتُنكَ لَقَـٰدُ كِدْتُ تَرْكَنُ النِّهِمْ شَيْنًا قَلِيْلَادُا لَاذَقْنكَ ضِعُفَ الْحَيْوةِ وَ ضِعُفَ الْمَمَاتِ . "(١)

اے پیغیر!اگرخدا کی عنایت نہ ہوتی 'تو نزدیک تھا کہ آپ سے لفزش سرز دہوجاتی۔اب پیغیبر کی لفزش کی ہے' پیغیبر کی لفزش کیاتھی؟ جیسا کہ تھاسیر میں لکھا گیا ہے'اییانہیں تھا کہ پیغیبر نے کوئی لغزش کی ہے' شایدان کے ذہن میں کوئی معمولی ساتصور پیدا ہوا ہوگا لیکن آپ نے فورا ہی اس کے برخلاف فیصلہ کرلیا۔اسکے باوجود قرآن انہیں سرزنش کرتا ہے۔

{ ایک قبیلے کے لوگ آنخضرت کے پاس آئے اور } انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جمیں اسلام اختیار کرنے کے وض اس بات کی اجازت دیجے کہ ہم ایک سال نمازنہ پڑھیں یا

ا۔ سورہ بنی اسرائیل سے ا۔ آیت ۷۵۷ (اور اگر ہماری خاص تو نیق نے آپ کو تابت قدم ندر کھا ہوتا تو آپ بچھند کچھان کی طرف ماگل ضرور ہوجائے اور پھر ہم و نیاوی زندگی اور موت دونوں سرحلوں میں و ہراؤ ہراسزہ چکھاتے }

ایک سال تک ہمیں بتوں (کی پوجا) سے ندروکیں۔ پیفیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان تک ہمیں بتوں (کی پوجا) سے ندروکیں۔ پیفیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کے ان کی است کے اور خداکی خاطر کچھ کچک کچھ توافق 'کچھ ساز باز کر لیتا ہوں (جیسا کہ بعض لوگ حضرت علی علیہ السلام سے نقاضا کرتے تھے کہ خداکی خاطر معاویہ کے ساتھ کچھ ساز باز کرلیس ) نہیں ایمان کا حزاج ان کچکوں اور ان ساز بازوں سے موافقت نہیں رکھتا۔

اگرایمان اورحقیقت کا مئله در پیش نه ہوتا' بلکه اجماعی اور انفرادی حقوق کا (معاملہ ہوتا تو کوئی مضا نَقة نہیں تھا)۔مثلاً کسی انسان کی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بول دینے میں بھی کیا مضا نقتہ ہے۔ بعد میں جب پتا چل جائے کہ اس نے پیچھوٹ اس کی جان بچانے کے لئے بولا تھا' تو کوئی بری بات نہیں ہے۔لیکن اگر میں جا ہول کہ لوگول کوخدا کی طرف دعوت دول اور {اس مقصد کے لئے } ایک غیر حقیق اور جھوٹی دلیل پیش کرول بعد میں پتا چلے کہ جودلیل میں نے دی تھی اور جوراسته میں نے طے کیا تھاوہ جھوٹا تھا اور میں نے جھوٹ بول کرلوگوں کومومن بنایا تھا' تو یمکل ایمان برایسی کاری ضرب لگا تا ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ البذا ہماری گفتگو تبلیغ کے موضوع پر تھی۔ہم پہلےمثال عرض کر چکے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقویت ایمان کی خاطراہلِ بدعت پر تہت بھی لگائی جاسکتی ہے۔ بالفاظ ویکر تقویت ایمان کے لئے اہلِ بدعت کی جانب جوجھوٹی نبت وینا جا بمودے دو۔ وہ جا ہے تھے کہ اس بہانے سے کہ بمارا مقصد نیک ہے ایک اجازت نامہ جاری کردیں' اور پیکہیں کہ جب بھی مقصد نیک ہواسلام نے جمیں اپنے وشمنوں پرجھوٹی نبت دینے کی اجازت دی ہے۔ ہم نے عرض کیاتھا کے نہیں اسلام ایمان اور حق وحقیقت کی طرف دعوت دینے کے لئے ہرگز جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا' کمی بھی شکل ٹیر اور کسی بھی صورت میں۔تمام نیک کام ای قبیل ہے ہیں۔

ميرزاحسين نورثى كاكلام

مرحوم حاج ميرزاحسين تورى اعلى الله مقامه كاشار چوثى كے شيعه محدثين ميں ہوتا ہے اور أن

کی وفات کوتھ بیابہ سال سے زیادہ کا عرصہ بیس گزرا ہے کیونکہ ان کا انتقال من ۱۳۲۱ ہے تہ بیر اسے مرحوم والد قدّ من اللہ برا ، جو من ۲۱ میں تعلیم کے لئے نجف اشرف تشریف لے گئے تھے فر مایا کرتے تھے کہ اس سال (جوان کی تعلیم کا پہلا سال تھا) میں نے ایک بار سرحوم حاتی کودیکھا کہ وہ منبر پر گے (وہ عظیم محدث بھی تھے اور منبر سے خطاب بھی فرماتے تھے ) اور مجھے یا و کودیکھا کہ وہ منبر پر گے (وہ عظیم محدث بھی تھے اور منبر سے خطاب بھی فرماتے تھے ) اور مجھے یا و کہ کا نہوں نے اس آیت کو عوان قرار دیا : و لا تقدُّو لَنَّ لِشَائِ و اِلْبَی فَاعِلُ ذٰلِکَ عَدًا الله اَنْ یَشَفَ آءَ الله اُنْ الله الله کے کھی بی عرصے بعدوہ پیار ہوئے اور دنیا سے رفصت ہوگے ۔ وہ سرحوم حاج عبر زاحسین نوری و افتقا ایک بلند پایہ حاج عالی خرص نے اور اس میں نوری و افتقا ایک بلند پایہ محدث تھے ۔ انہوں نے ایک چھوٹی می کتاب کھی ہے (جے میں نے اقل سے آخرتک پڑھا ہے محدث تھے ۔ انہوں نے ایک چھوٹی می کتاب کھی ہے (جے میں نے اقل سے آخرتک پڑھا ہے اور اس سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا ہوں اور میں نے متعدد بار اس کتاب کی تروی و تی وہلی کی ہر پر تقید اور اس میں ایسے صاحبان منبر پر تقید کی ہے) کی گئی ہے جو تبلیغ و میں کی شرائط کا خیال نہیں رکھتے ۔ کتاب کا نام ' اولو و مرجان' ہے جو فاری زبان کی گئی ہے جو تبلیغ و میں کی شرائط کا خیال نہیں رکھتے ۔ کتاب کا نام ' اولو و مرجان' ہے جو فاری زبان میں ہے۔ ۔ آ

مرحوم حاج میرزاحین نوریؓ نے محسول کیا کہ بعض صاحبانِ منبر دو چیز دن کا خیال نہیں رکھتے۔ایک بچائی کا ادروہ بھی اس بہانے ہے کہ ہمارا مقصد نیک ہادر نیک مقصد کے گئا سے بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔اگرہم نے کوئی ضعیف حدیث بیان کر بھی دی تو کوئی بات نہیں۔ (ایمان کی جانب دعوت کے علاوہ) ہمارا دوسرا مقصد امام حسین علیہ السلام پر ڈلانا ہے اور بیہ بھی ایمان کی طرف دعوت ہے اور ایمان کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنی نصف کماب بیس بچے اور ایمان کی طرف دعوت ہے اور ایمان کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنی نصف کماب بیس بچے اور جھوٹ کے بارے بیس بحث کی ہے اور اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ اسلام کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دین کی تبلیغ کے لئے حتی ضعیف روایات کا بھی

ا سوره کیف ۱۸ \_ آیت ۲۳ اور ۲۴

۴۔ بیکآب اردوز بان میں آ واب اہل منبر کے نام سے دستیاب ہے۔

سہارالیں چہ جائیکہ ایک کمی چیز کا جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ وہ جھوٹی ہے۔ ا بنی کتاب کے دوسرے نصف جھے کوانہوں نے اخلاص کے مسئلے کے لئے مخصوص کیا ب بعنی دین کی تبلیغ میں اور امام حسین علیہ السلام پر رُلائے میں خلوص نیت شرط ب (سیرت نبوی کے طور پر جن موضوعات کوہم بیان کرنا چاہتے ہیں' اُن میں سے ایک یہی موضوع ہے ) اسکے بعد انہوں نے اجراور أجرت كاسكدا شايا ہے۔ انہوں نے اس كتاب ميں اس بات كى بہت تاكيدكى ہے۔ آج بینکتہ ہمارے ذہن میں آیا کہ وہی بات جوہم نے ذریعے کے استعمال کے عنوان کے تحت بیان کی ہے'ا ہے انہوں نے ایک دوسرے عنوان کے تحت بیان کیا ہے اور وہ بھی بھی کوئی ولچپ اور مزیدار بات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے کدانہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ایک عالم نے مجھے خطالکھا ہے کہ یہاں لوگ آ کرانتہائی حجوثی باتیں کرتے ہیں اورضعیف اور باطل حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ جو مرکز میں تشریف فرما ہیں ' پھھ کیجیے' کوئی کتاب لکھے تا کہ ان کوروکا جا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں لکھا کہ یہ جھوٹ کہیں اور نہیں ای مرکز میں گھڑے جاتے ہیں۔اسکے بعدوہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھئے معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یز د کے ایک عالم نے مجھ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ میں یز د سے صحرا کے رائے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے مشہد جار ہاتھا۔ ایا م محرم شروع ہو گئے۔شب عاشور ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایام عاشور میں ہم مشبد یا کم از کم کسی ایسے شہر نبیں بیٹی سکے جہاں عزاداری ہوتی ہو۔دل میں کہا کہ بالآ خراس گاؤں میں بھی لاز ما کہیں نہ کہیں عز اداری ہوتی ہی ہوگی۔ یو جھ م کھی تو معلوم ہوا کہ مثلاً ایک امام بارگاہ ہے جہاں لوگ عز اداری کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو ہم نے ویکھا کہ ایک دیہاتی واکرمنبر پر بیٹھ رہاہے۔جب و منبر پر بیٹھ گیاتو میں نے دیکھا کہ مجد کا خادم گیا اوراینے وامن میں پھر بحر کر لایا اور ذاکر یا مداحِ اہلِ بیت کے دامن میں ڈال دیئے۔ مجھے چیرت ہوئی کہ بیس لئے ہے؟ اُس ذاکرنے پچھے مصائب پڑھے لیکن کی نے گریٹہیں کیا۔ وہ بولا: چراغ گل کردو۔ چراغ گل کردیئے گئے۔ جیسے بی چراغ گل کئے گئے' اُس نے لوگوں کے سروں پر سنگ باری شروع کردی۔لوگوں کی آ ہ وبکا بلند ہونے لگی کوگ چیخ بیکار مجانے گلے اور

آخر کارلوگوں نے گریے کرلیا۔ جب سب پھونتم ہوگیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ یہا لیک گناہ ہے اور اس کی دیئت ہوتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا: یہلوگ امام حسین کی خاطر اس کے علاوہ کی اور طریقے ہے گریہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بہر صورت لوگوں کے آ نسوتو نکلوانے ہیں ' جوذر اید بھی ممکن ہواس سے استفادہ کرنا جا ہے۔

> وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے' یہ کیا ہوا کہ'' جس طریقے ہے بھی ہو سکے''؟! کیاا مام حسین علیدالسلام پراہتے جانسوز مصائب نہیں گزرے؟!

اگراُس کے سینے میں ول ہے اگر اے امام حسین سے محبت ہے اگر وہ واقعاً امام حسین کا شیعہ ہے تو اگرتم سچے مصائب بھی بیان کرو گے تو بھی وہ گرید کرے گا اورا گراس کے سینے میں دل بی نہیں ہے اگر اے امام حسین سے محبت ہی نہیں ہے اگر وہ امام حسین کی معرفت ہی نہیں رکھتا ' تو وہ سوسال بھی گرید نہ کرئے نہمیں کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے جوتم اختیار کر دہے ہو؟!

لہذا ہے بات جوہم نے عرض کی کہ { حق و } حقیقت کے لئے ہر وسلے سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا اس سے ہماری مراد ایمان ہے اور اُن کا مقصد بھی یہی ہے۔ یعنی حق وحقیقت کی جا ب وعوت کے رائے میں اُوگوں کو ہے ایمانی سے ایمان کی طرف لے جانے کی راہ میں تو اہم اور زیادہ اہم کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اہم اور زیادہ اہم (اہم اور میم) کا مسئلہ کی اور جگہ کے لئے ہے۔ یعنی اجتماعی مسلحت میں اور حتی انفرادی اور ذاتی عبادات کے معالمے میں جیسے نماز پڑھنا یا تخصی زمین اجتماعی مسئلہ میں۔ لیکن تبلیغ اور اسلام کا بیغام پہنچانے کے معالمے میں انسان کو ذرہ برابر حق و وغیرہ کے سئلے میں۔ لیکن تبلیغ اور اسلام کا بیغام پہنچانے کے معالمے میں انسان کو ذرہ برابر حق و حقیقت سے (تجاوز نہیں کرنا چاہئے )۔ انسان ایک صدیث بیان کرنا چاہتا ہے بھر سوچتا ہے کہا گراس طرح سے بیان کروں تو اس کا رائم تعمولات اس صدیث کو اس طرح سے بیان کروں تو اس کا از بہتر ہوگا۔ یہ گناہ ہے بلکہ اسے دخل در معقولات کہنا چاہئے جہیں ان باتوں کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعدوہ قرآنی آیات چیش کرتے ہیں کہ خدا اسے دخل در کے جیں کہ خدا نے خشانت دی ہے: اِنَّا لَمْنَافُورُ رُسُلُنَا، (۱) ہم تبلیخ کے دراست میں اپنے بیغیمروں کی مدد کرتے

ا- سورة مومن ١٠٠٠ آيت ١٥

ہیں۔اے میرے بیفمبروا تم حق وحقیقت کی راہ پر چلؤ تا ثیر پیدا کرنا ہمارا کام ہے ہم طانت دیتے ہیں۔انبیانے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور جس نتیج تک پہنچنا جا ہے تھے اس تک پہنچ گئے۔

پی اوگوں کو دین والیان کی طرف دعوت و بیتے ہوئے ذرائع کے استعال ہیں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ہر مکن ذر یعے گوگام میں لا کیں۔اس طرح ہم غلط کرتے ہیں اس کا النا مقیجہ فکا ہے۔ہم ذرائع (کتابوں) کے معاملے میں بی بی جیوز دوان لوگوں کو جو کتا ہے۔ہم ذرائع (کتابوں) کے معاملے میں بی جی بی جیوز دوان لوگوں کو جو کتابوں کے اعتبار سے تاج ہیں اور جعلی چیزیں گھڑیں۔ہمارا مطلب بیہ کہ ہم کیوں ایسا کریں؟! ہم کتب کے اعتبار سے استے نر وتمند ہیں کہ اس کی ضرورت کا احساس بھی غلط ہے۔ آپ لوگوں کو امام حین علیا اسلام پر رانا ناچا ہے ہیں عاشور کا منظراس قدر دولول انگیز ہے اس قدر جذباتی ہے اس قدر دولول انگیز ہے اس میں اس قدر خظیم دل سوز اور جاذب مناظر ہیں کہ اگر منظرات قدر دولول انگیز ہے اس میں اس قدر خظیم دل سوز اور جاذب مناظر ہیں کہ اگر جا داری ہوجا کیں گے۔ ان گلے کہ سین می میں اس قدر خظیم دل سوز اور جاذب مناظر ہیں کہ اگر کی دول میں نے۔ آپ لیک خسین میں میں ہوتو صرف امام حین کا نام سنتے ہی ہماری آ تھیوں سے اشک جاری ہوجا کیں گئر و بالمؤمن نین کہ ایمان ہوتو صرف امام خسین کا نام سنتے ہی ہماری آ تھیوں کہ دل میں ہوتے گوئوں المی میتوں اشک ہوں۔

عربی زبان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کے اشعار ہیں انتہائی عجیب شعر ہیں۔ شاید اپنی طالب علمی کے ابتدائی دور میں جبکہ میں مشہد میں ہوتا تھا ابھی تم نہیں گیا تھا 'میں نے ان اشعار کو محدث تی کی کتاب ''نفشۃ المصدور'' سے حفظ کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو ہارون مکفوف (جو بظاہر نابینا تھے اور انہیں مکفوف کہا جاتا تھا) ایک ماہر شاعر تھے اور بھی بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مرشہ کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے جھے سے فرمایا: جو مرشہہ تم نے میرے جد کے سادتی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے جھے سے فرمایا: جو مرشہہ تم نے میرے جد کے بارے میں کہا ہے وہ پڑھو۔ میں نے عرض کیا ضرور نے مایا: عورتوں کو بھی کہو کہ پردے کے چھے بارے میں تا کہ وہ بھی شن سیس بے ورتیں اندرونی ہے آ کراس کمرے میں پردے کے چھے نزد یک

ا\_ بحارالانوار طبع جديد\_ج ۴۸ ص ٩ ١٤٤ اور • ۴۸

#### آ كرجيھ كئيں۔

اس نے اشعار پڑھنا شروع کئے جو بظاہراس نے نئے ہی کیے تھے۔لیکن آپ ذراان کا مضمون دیکھئے اوران میں موجود سبق کوملاحظہ بیجئے۔ جبان اشعار کو (جو ہا وجود یکہ پانچ مصرعوں سے زیادہ نہ تھے ) پڑھا تو امام صادق علیہ السلام کے گھر میں کہرام بچ گیا۔امام صادق کی آ تکھوں سے آنسو رواں تھے اور ان کے شانے لرزر ہے تھے۔ امام کے در دولت سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بعد میں بظاہر خود امام نے فرمایا کہ بس کرو۔استے مرجے کے گئے ہیں لیکن میں نے اس جیسام شے کوئی نہیں دیکھا 'یا بہت کم دیکھا ہے۔کہتا ہے:

أَمُرُرُ عَلَىٰ جَدَثِ الْحُسَيُنِ فَقُلُ لِآغَظُهِ الزَّكِيَّةِ أَاعُطُ مَا لَا ذِلْتَ مِنُ وَطُ فَاءَ سَاكِبَةٍ رَوِيَّةٍ وَإِذَا مَسرَرُتُ بِقَبُ رِهِ فَاطِلُ بِهِ وَقُفَ الْمَطِيَّة وَ ابْكِ الْمُطَهَّرَ لِلْمُطَهَّرِ وَ الْمُصَطَهَّرَةِ النَّقِيَّة كُلُكُ الْمُطَهَّرَ لِلْمُطَهَّرِ وَ الْمُصَطَهَّرَةِ النَّقِيَّة كُلُكُ الْمُطَهِّرَ لِلْمُطَهَّرِ وَ الْمُصَطَهَّرَةِ النَّقِيَّة

ان اشعاد کامضمون ہے ۔ کہتا ہے اے رہ گزرا ہے باوصبا احسین ابن علی کی قبرے گزراور
ان کے محبول کا پیغام انہیں پہنچا دے ان کے عاشقوں کا پیام انہیں دیدے۔ اے باوصبا ہمارا پیغام
حسین کی پاکیزہ ہڈیوں تک پہنچا دے کہ دے اے ہڈیوا تم ہمیشہ حسین کے دوستوں کے
آنوؤں سے سراب ہو۔ بیاشک بہتے ہیں اور تمہیں سراب کرتے ہیں۔ اگرا یک دن تمہیں پانی
سے دور رکھا گیا تھا اگر حسین کو تفت اب شہید کیا گیا تھا اتو ان کے بیمخب اور شیعہ ہمیشہ اپنے اشک تم
پر نجھا ور کرتے ہیں۔ اے باوصبا اگر وہاں سے گزرہو تو صرف بید پیغام پہنچانے پر اکتفا نہ کرنا۔
وہاں اپنی سواری کوروک لینا 'بہت ویر تک رو کے رکھنا 'مظہر جانا اور حسین کے مصائب کو یا دکرنا اور
آنو بہانا آنو بہانا اور آنسو بہانا ایک عام آدی کی طرح نہیں بلک اس عورت کی طرح جس

النفثة المصدور ص ١٠٠٠ الاعالى - ج الجروك

کاصرف ایک بی بچے ہوؤہ کس طرح اپنے بچے کی موت پراشک بہاتی ہے اس طرح سے اشک بہانا اس پاکیزہ انسان پاکیزہ باپ کے بیٹے پاکیزہ مال کے فرزند پر گریے کرنا۔

وَ لَاحُولَ وَ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العليِّ العظيم'

وَ صلّى اللهُ على محمد و آله الطاهرين . ١٤٢٢



جهمنى نشست

تبليغ كىاہميت اور مبلغ كى شرائط

# تبليغ كيابميت اورمبلغ كي شرائط

#### بسم الله الوحمٰن الوحيم

المحمد للله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيدناونينا ومولاناابي القاسم محمدوآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

"يْنَائِيْهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًّا اِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ." (1)

رسول اکرم سلی الله علیه و آله وسلم کی سیرت سے حاصل ہونے والے لازی اسباق میں سے ایک سبق محق کی طرف دعوت کا طریقۂ انداز تبلیغ اور لوگوں کو پیغام حق پینچانے کی روش ہے۔ شاید

ا مورة احزاب ٣٣- آيت ٣٥ اور ٣٧ [ا عدر مول جم في آپ كوكواه بشارت دين والا عذاب البي عدر افيد والدا ورخداكي طرف اس كي اجازت عد وعوت دين والدا در وشن چراغ بناكر بهيجاب- }

ابتدا میں انسانوں کوحق کی طرف بلانا خدا کی طرف دعوت دینا اور اُن تک پیغام الّہی پہنچانا بعض لوگوں کو ایک معمولی کام نظرا نے ۔ لوگ بیسوچتے ہوں کہ بید دعوت اور پیغام رسانی دوسری دعوتوں اور پیغام رسانیوں ہے کس طرح مختلف ہے۔ {اس سلسلے میں} ہم سب سے پہلے اس حوالے ہے خود قراآ نِ کریم کے فکھ نظر کوعوض کریں گئے کہ قراآن اس کام کوکس قدر راہم خت اور دشوار جھتا ہے۔ پھراسکے بعد وضاحت کریں گئے کہ اس دعوت اور پیغام رسانی اور دوسری دعوتوں اور پیغام رسانی اور دوسری دعوتوں اور پیغام رسانی وردوسری دعوتوں اور پیغام رسانیوں کے درمیان کیا فرق ہے۔

### خداوندِعالم ہے حضرت مویٰ کی درخواستیں

قرآن مجید سورہ ط میں حضرت موئی بن عمران علی نینا وآلہ وعلیہ السلام کے بارے میں ایک نکتہ بیان کرتا ہے جو بظاہرا کی اور ماجرا ہے۔ حضرت موئی مصر کی جانب واپس لوٹ رہے سے کہ اُن کی زوجہ کو در دِ زہ اٹھا 'لہذا حضرت موئی اپنی اہلیہ کوسر دی ہے محفوظ رکھنے کی غرض ہے آگ کی خلاش میں نکلے۔ واد کی مقدس میں آپ پر خدا کی طرف ہے وئی نازل ہوئی۔ آپ پر پہلی مرتبہ وقی نازل ہوئی۔ آپ پر پہلی مرتبہ وقی نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون اور فرعو نیوں تک پیغام البی پہنچانے کی ذمے داری عائد ہوئی ہے۔ موئی نبوت کے حاص ہیں۔ پس اب آپ ایک عام آدی نہیں رہے ہیں جنہوں نے ایک عام آدی نہیں رہے ہیں جنہوں نے ایک بات کہی ہو۔ جب آپ ہے کہا گیا کہ جائیں اور جاکر فرعون اور فرعو نیوں کوخدا کا جنہوں نے ایک بھاری ہو جھاور دشوار ذمے داری پیغام پہنچا تھی تو وہ محسوں کرتے ہیں کہ اُن کے کا ندھوں پر ایک بھاری ہو جھاور دشوار ذمے داری پیغام پہنچا تھی تو وہ محسوں کرتے ہیں کہ اُن کے کا ندھوں پر ایک بھاری ہو جھاور دشوار ذمے داری

" زَبِّ اشُوّحُ لِئْ صَدُرِئْ. "

"پروردگار مجھے شرح صدرعطافرما۔"

مختصراً''شرح صدر'' کے معنی ہیں'' باطنی طور پر انتہائی وسیج اور غیر معمولی طور پر زیادہ قبل'' کا مالک ہونا۔اے خدا! میرے باطن کے ظرف کو وسیج کردے۔ وَ یَبْسَوُ لِبَی آهُو یُ. میرے کا م کو میرے لئے آسان بنادے۔ پس وہ محسوس کررہے تھے کہ اُن کا کام ایک علین اور دشوار کام ہے۔

وَاحْمُلُلُ عُفَدَةً مِّنْ لِسَانِيْ. ميرى زبان كى كره كوكول دے يعض لوگ يو تي تي كه "ميرى زبان کی گرہ کو کھول دے ' سے مراد یہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی زبان میں پچھ لکنت تھی۔ مثلاً وہ''سین'' درست طور برنہیں بول سکتے تھے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب وہ کم من تھے تو فرعون نے اُن کا امتحان لینے کی خاطر ایک سرخ انگارہ اُن کی زبان پر د کھ دیا تھا (جس ہے اُن کی زبان میں لکنت آ گئ تھی )۔ ہارے خیال میں بیہ بنیاد یا تیں ہیں۔''میری زبان کی گرہ کو کھول دے' سے بظاہروہی مراد ہے جس پر قرآن بار بارتا کید کرتا ہے کہ پیغیبر کی تبلیغ مبین ہونی چاہے' اُس کی پیغام رسانی روش واضح' آشکار کرنے والی اور راہنما ہونی جاہے۔ کیونکداس کے بعدفر ماتے ہیں: يَفْقُهُوا قُولِيْ. تاكهوك ميرى بات مجھ تيس ميں تيراپيغام لوگوں كو مجھا سكوں اورلوگ بجھ سکیں۔ جھنا یعنی واضح ہونا' درک کرنا' انسان کے لئے کوئی بات واضح ہوجانا۔ وَاجْعَلْ لِّي وَذِيْرًا مِّنُ اَهْلِي هُرُونَ أَحِي اشْدُهُ بِهِ أَزْدِي وَ أَشْرِكُهُ فِي آمُرِي كَي نُسَبِّحك كَثِيْسُوا وَ نَسَدُ كُوكَ كَثِيْرًا . يروردگارا!يديبت بهارى بوجه ب ميرى مدوفر ما خودايك انسان کی پیشکش کرتے ہیں' ہارون اُن کے بھائی ہیں۔ پروردگار! میرے بھائی ہارون کومیراوز بر(جس کے لغوی معنی 'معاون' بیں )اور میرا مدگار قرار دے اور اے میرے اس کام میں میراشر یک قرار وے۔ کیوں؟ اس لئے کہ کام کا معیار بہتر رہے اس لئے نہیں کہ نعوذ باللہ میں گریز کرنا جا ہتا مول-كى نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَ نَذْكُركَ كَثِيرًا ﴿ تَاكَ بَم تَيرى بهت زياده تَنِي كَتِيس اور تيراببت زياده ذكر كرسكيں \_}(1)

رسول اكرم سے قرآن كا خطاب

ایک اور مقام پر قرآن مجیدرسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے خاطب ہوکر (کیکن خدا سے رسول اکرم کے تقاضے کی صورت میں نہیں بلکہ خدا کی جانب سے بیان کی صورت میں )ایک انجام شده کام کاذ کرکرتا ہے۔ سورۂ مبارکدالم نشرح میں ارشاد ہوتا ہے:

"اَلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدْرَکَ."

"كياجم في آپ كوشرح صدرعطانبيس كيا؟"

حضرت موی علیدالسلام شرح صدر کا تقاضا کرتے ہیں لیکن پیغیرا کرم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے حوالے سے خود قرآن مجید ایک انجام شدہ کام کی صورت میں فریا تا ہے: کیا ہم نے آپ کو شرح صدرعطانہیں کیا؟ وسیع ظرف نہیں دیا؟ یعنی وسیع ظرف کا پایا جانا اس کام کی ایک شرط ہے اور ہم نے بیشرط آپ کوفراہم کی ہے۔

"وَ وَضَعْنَا عَنُكَ وِزُرَكَ."

"اوراس بھاری ہو جھکوآ پ کے کا ندھے ہے اتار نہیں دیا؟"

وہاں حضرت موئ علیہ السلام فرماتے ہیں: وَ یَبَسَو ؑ لِیْ آمُویُ. اس بھاری ہو جھ کومیرے لئے آسان اور ہلکا کردے۔ یہاں قرآن مجید پیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما تا ہے کہ ہم نے یہ بھاری ہو جھآپ کے کا تدھے سے اتار دیا ہے۔

الَّذِي اَنْفَضَ ظَهُورَك. بيربت برى بات ہے۔ بيد بيارى بوجه جواس قدر بھارى تھا كه آپ كى كرتو زے ڈال رہاتھا۔ خاتم الا نبياً ہے خطاب ہے بوجہ بحى دعوت و تبليخ اورلوگوں كا سامنا كرنے كے سواكو كى اور نبيں ہے وہ لوگ جن كى ہدايت و رہنما ئى مقصود ہے بكہ جنہيں پر وروگار كى جانب تھين كر لے جانا ہے۔ بيكام اس قدر مشكل ہے كہ {اس كے بارے بيس} قرآن كى تجير بي ہائب تھين كر لے جانا ہے۔ بيكام اس قدر مشكل ہے كہ إس كے بارے بيس} قرآن كى تجير بي ہے كہ: آپ كى كرتو رُح وال رہاتھا۔ اُن قصل كے بطاہر يجي معنى بيں۔ اگرا يك ججيت بواورا يك بہت بھارى وزن مثل برى تعداد بيس انسان يا كوئى بہت وزنى چيز اس كے او پر ركھى بوئى ہوكي اس جہت كى كرئو ياں آواز كرتے كيس اور معروف اصطلاح بيں چرچرانے كيس تو كہتے ہيں: اُنفَضَ يا جھت كى كرئى ہدیا ہو كہتے ہيں۔ اُنفَضَ على اُنہ ہو كہتا ہے اُنفَضَ على اُنہ كے كہ يہ بوجھا تنا بھارى تھا كہ گويا آپ كى كمركى ہدياں جھارتى تو كہتا ہے اَنفَضَ طَهُورَكَ.

"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ."

''ہم نے ہرجگہ آپ کا نام بلند کردیا ہے۔'' ایک بار پھرکام کی تختی کاؤکر ہے:

" ُ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُراً إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُراً. فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارُغَبُ. "

ا بیغیرا کام بہت دشوار ہے لیکن اگرانسان دشوار پول کو برداشت کرلے تو دشواری کے ساتھ آسانی ہے بعنی آسانیاں دشواریوں کے اعمد آسانی موجود ہے۔ اس سے مرادیہ کے حرکر واستقامت سے کام لو۔ فیان صَعَ الْمُعْسُو یُسُواً. ایک بار پھرتا کیدکرتا ہے ؛ اِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُواً.

پیفیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے بوں محسوس کیا کہ ہر دشواری کے ساتھ دوآ سانیاں ہوں گی اس احساس ہے آپ کا چبرۂ مبارک کھل اُٹھااور آپ خوثی سے بار بار ڈ ہرا تے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دشواری دوآ سانیوں کا کیا بگا ڑسکتی ہے؟! میرے خدانے مجھے ان دشوار یوں کے ساتھ آسانی اور زمی کا وعدہ دیا ہے۔

"فَإِذَا فَرَغْتُ فَانُصَبُ وَ الِي رَبِّكَ فَارُغَبُ."

اگرآپ ان آیات کا حضرت موی علیه انسلام پر نازل ہونے والی آیات کے ساتھ موازنہ کریں اور پھرشیعوں اور سنیوں کے درمیان اس متواتر جملے کو پر نظر رکھیں جے پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

"أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسى. "(1)

"آپ کو مجھے وہی نسبت ہے جو ہارون کومویٰ سے تھی۔"

یعن جس طرح سے ہارون اس کام میں مویٰ کے شریک اور معاون تھے ای طرح ہے آپ

ا-ال حديث كالقير حصديب : إلَّا أنَّسة لا فَهِي بَعْدِي. (موااسك كرمير بعد كونَى في نيس مقية الحارر ج٢-ص ١٥٨٣ و ٨٨٥)

بھی امت کے دومیں سے ایک باب ہیں۔

اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جوشیع تفیروں میں آیا ہے اور بظاہر روایات نے بھی جس کی تائید کی ہے کہ ' فَالِدَا فَرَغُتَ فَالْصَبُ '' کا اشارہ امیر الموشین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی جانب ہے تو یہ بات بالکل دل کوگئی ہے کہ ایسا ہی ہونا بھی چاہئے اس کے سوا پچھ اور نہیں لیکن فی الحال ہماری بحث ایک دوسرے تکتے کے بارے میں ہے۔

### بھاری بات

قرآن مجیدگی ایک اورآیت جودعوت جن اور پیغام ربانی پینچانے کے معاطع کی غیر معمولی اہمیت اور شدید دشواری کاذکرکرتی ہے وہ سور کا مزل کی ایک آیت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سور کا مزمل اور سور کا مدثر بعثت کی ابتدایس نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے:

"إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوُلا ثَقِيلاً."

" بم عنقریب آپ پرایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔"

بات کے بھاری ہونے ہے کیا مراد ہے؟ کوئی بات بات ہونے کے اعتبار ہے بھی اور بھاری نہیں ہوا کرتی میکن ہے بات کا مضمون یا جو بات بیان کی گئی ہے اس کو نافذ کرنا سخت اور دشوار ہوا اور ممکن ہے آ سان ہو ۔ خود ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ: فلال شخص نے فلال شخص کو سخت بات کی ہے ہیں کہ: فلال شخص نے فلال شخص کو سخت بات کی ہے ہیں کہ: فلال شخص کے فلال شخص کو سخت کی بات کی ہے ہیں کہ: بھیں بہت مشکل ہے ۔ یا ہم کہتے ہیں کہ: ہمیں بہت مشکل کا م سونیا گیا ہے ۔ ایسا شخص جو کسی افسر کی جانب سے مامور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھاری ذے داری دی گئی ہے ۔ ایسا شخص مصاور کیا گیا ہے اس سے کہا گیا ہے کہ جا وفلال کا م انجام دو ۔ کہتا ہے کہ ہمیں بھاری ذے داری دی گئی ہے ۔ ذے داری کے بھاری ہونے نے کیا مراد ہے؟ ذے داری وہ تھم وہ وہ خط وغیرہ تو نہ لیکا ہوتا ہے اور نہ ہونے نے کیا مراد ہے؟ ذے داری وہ تھم وہ وہ خط وغیرہ تو نہ لیکا ہوتا ہے اور نہ بھاری ۔ اس بارے میں بحث نہیں ہے ۔ جب اس ذے داری کا مضمون اور موادا کی غیر معمولی طور پر دشوار کام ہوئو تو کہتے ہیں کہ بھاری ذے داری ۔ قرآنی مجدیکا ارشاد ہے: اِنَّ الْ سُنِہُ لَمْ فِیْ فَیْ

عَلَيْکَ فَوُلا تَفِيْلاً. ہم عنقریب آپ پرایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں اور بیاوگوں کو دعوت دینے اوران کی ہدایت کرنے کے سواکوئی اور چیز نہیں ہے۔

ممکن ہے پچھلوگ بیسوال کریں کہ قر آ ن مجید دعوت اور تبلیغ کے کام کواس قدر دشوار کام کیوں قرار دیتا ہے؟

# تبليغ كےمسئلے كى اہميت

بعض مسائل کی اہمیت کو ہم نے اچھی طرح سجھ لیا ہے۔ کیونکہ ہم نے اُن کی اہمیت کو بینی
اُن کی منزلت کو جان لیا ہے البندا اُنہیں اُن کی منزلت کے ساتھ جانے ہیں۔ مثلاً افتویٰ دیے کا
مسئلہ خوش تسمتی ہے ہوی حد تک ہارے معاشرے کے کم از کم پچانوے فیصدی افراد یہ جانے
ہیں کہ فتویٰ دیتا ایک مشکل اور انتہائی اعلیٰ سطح کا کا م ہے۔ نہ کوئی جلد قبول کرتا ہے۔ معاشرے
ہزات کرتا ہے اور نہ ہی معاشرہ اس دعوے کے شوقین افراد کا دعویٰ جلد قبول کرتا ہے۔ معاشرے
نے اس بات کو محسوں کرلیا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ سطح کا کام ہے۔ لیکن لوگوں کو حق کی دعوت دیے اُنہیں بچانا گھ کرنے الوگوں کو خت دیے (اس کی
لوگوں کو تبلغ کرنے الوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرنے 'لوگوں کو خدا کی جانب حرکت دیے (اس کی
اہمیت کو نہیں بچچانا گیا ہے )۔ یہاں ہم حرکت دیے کے بارے ہیں گفتگو کریں گے۔

(ثاعرنے) کہاہے:

در ایس ره انبیاء چون ساربانند دلیل و رهنسمای کاروانند و ز ایشان سید ما گشته سالار همو اوّل همو آخر در این کار جمال جانفزایش شمع جمع است مقام دلگشایش جمع جمع است روان از پیش و دلها جمله از پی گرفته دست جانها دامن وی انبان کورکت دینا بالبت ک طرف حرکت دینا ب؟ مفادات کی جانب؟ نیس ر بهت

ے مکا تیب (schools of thought) انسان کو حرکت دیے ہیں بہت اچھی طرح حرکت دیتے ہیں کیکن کس طرف؟ مفادات کی طرف اُس کے منافع کی جائب۔ ہم پھونہ تا مقدس مقاصد کی بات بھی کر لیتے ہیں: لوگوں کے حقوق کے جائب { حرکت و ہیں ہاس لئے کہ خرکارلوگوں کے مفادات ان کے حقوق میں پوشیدہ ہیں اور یہاں تک ہم بھی ان ہے متفق ہیں۔ انبیا بھی لوگوں کو ان کے حقوق کے حصول کی جائب حرکت دیتے ہیں۔ انبیا کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام لوگوں کو حرکت دینا ہے کیکن بیڈوہ معمولی حرکت ہے جواجیا دیتے ہیں وہ محروم کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہا ہے محروم! جاؤاورا پناحت لے لؤا ہے مظلوم! جواجیا در فالموں سے اپناحت چھین لو۔ یہ بھی انبیا کی تحریکوں کا ایک حصہ ہے گئی یہ بہت معمولی حرکت ہے کیونکہ انسان کے مفادات اور اس کا طبیقی رجیان بھی اس کی تا ئید کرتا ہے۔ "ستم زدہ لوگو! متحد ہوجاؤاور فالموں سے اپناحتی چھین لؤ'۔

البنة اس داہ پر چلانا بھی ایک کام ہے بہم پیٹیں کہتے کہ بیا یک معمولی کام ہے 'کین انبیّا کے پروگرام کے مطابق بیدوہ معمولی کام ہے جوانبیّا نے انجام دیا ہے اور دوسروں کی نسبت اس کام کو بہتر طور سے انجام دیا ہے۔ وہ عظیم حرکت جوانبیّا پیدا کرتے ہیں' وہ حرکت ہے جوانسان کواپیْ ذات کی منزل سے حق کی جانب دھکیلتی ہے۔ {شاعر نے} کہا ہے:

> صلای باده زد پیر خرابات بده ساقی که فی التاخیر آفات سلوک راهٔ عشق از خود رهائی است نه طی منزل و قطع مسافات

انسان کوخودا پنے آپ ہے آزاد کروانا اور حق تک پہنچانا۔ بینی انسان کواس کے اپنے اندر سے خوداس کے اپنے خلاف اٹھانا۔ {اسلام} نہ صرف بیہ کہ مظلوم کوظالم کے خلاف ابھارتا ہے ؛ بلکہ بسااوقات ظالم کوخودا سکے اپنے خلاف ابھارتا ہے ،جس کا نام توبہ ہے ،بلٹنا 'انسان کوخود پر تی اور نفس پر تی سے حقیقت پر تی کی طرف حرکت دینا۔ مشکل کا م بیہے۔

جس کسی نے بھی اس کام میں انبیّا کا مقابلہ کیا ہم اے اہمیت دے کیں گے۔فلاں انقلائی رہنما نے عوام کوان کے مفادات کی طرف حرکت دی ہے جا ہے اُن کے حقوق کے حصول کے نام رئیم نہیں کہتے کہ اُن کے حقوق کے نام پر بلکہ تی کی ان کے حقوق کے حصول کے لئے ہم اس کے مقدس لفظ بھی استعمال کرتے ہیں 'کہ بیا ایک عظیم کام ہے 'لیکن بیا نبیًا کا ایک بہت معمولی سا کام ہے۔ انبیًا کے کام کاکوئی مقابلہ ہی نہیں فعدا کی طرف دعوت دینے والے ہر خف ہر سلخ اور خدا کام ہے۔ انبیًا کے کام کاکوئی مقابلہ ہی نہیں فعدا کی طرف دعوت دینے والے ہر انسان کو اس کی بیروی کرنی چاہئے' آھے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔ انسانوں کوخود غرضی خود پرسی نقس پرسی اور مفاد پرسی ہے۔ جی علیہ اسلام کے میں ہیت مشکل مفاد پرسی ہے۔ جی وجہ ہے کہ بیہ بہت مشکل مام ہے۔ جی وجہ ہے کہ بیہ بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔

ہم نے عرض کیا کہ ہم نے بعض کا موں کی بعض امور کی اہمیت کو کسی حد تک اُن کے مقام کے مطابق درگ کر لیا ہے اور بچا طور پر درگ کیا ہے اور ہمیں انہیں ای طرح درگ کرنا چاہئے۔ لیکن ہمیں اعتراف کرنا چاہئے کہ ہم نے بعض کا موں کی اہمیت کو اُن کے مقام کے مطابق درک نہیں کیا ہے۔

آج رات ہماراموضوع سرت بی تبلیغ ودعوت کے معاطے ہیں سبق حاصل کرنا ہے اور اتفاق یہ پیش آیا ہے کہ عالم و فاضل خطیب جناب آقائے فلنفی بھی اس مجلس ہیں موجود ہیں اس خوار پر یہ کہنا جا ہے کہ وہ اس فن ہیں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور انہوں نے اس شہراور اس ملک کے لئے انتہائی گرافقار خدمات انجام دی ہیں۔ہم نے عرض کیا بیا کیک اتفاق ہے۔ہماری مرادیہ ہے کہم نے ابیانہیں سوجا تھا لیکن ایسا ہوا اور بہت خوب ہوا۔ہمیں جناب عالی کی اور اُن حضرات کی جنہوں نے ایک وائی اور ایک لائق خطیب (ممکن ہے آپ کہیں کہ اسلام کا مقام بہت بلند ہے ہم نہیں وہا ہے۔ (مسلام کا مقام بہت بلند ہے ہم نہیں قدر کرنی جائے۔ (ماعر) کہتا ہے:

يَـرَى النَّـاسُ دُهُنا فِي الرُّجَاجَةِ صَـفِياً وَلَمْ يَدُرِ صَـا يَجُـرِئُ عَلَىٰ رَأْسِ سِمُسِمِ

يعنى اوك لوس كاصاف شده تيل بوتلول مين و يصع بين ليكن بينيس جانع كول كان

دانوں پر کیا گزری ہے جس کے بعداب وہ بیصاف شدہ تیل و کیورہے ہیں۔ صاف شفاف اور پاک و پا کیزہ تبلیغ لوگ د کیھتے ہیں لیکن بینیس جانے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہے جس کے بعد انہیں آج یہ صاف شفاف تیل نظر آ رہاہے۔

بېرصورت قرآن مجيداس معاملے وبہت بى بلندسطى پر لے كيا ہے۔

کیوں؟

خداصرف این پینجبرے کہ سکا تھا: إِنَّا سَنُلْقِیْ عَلَیْکَ قَوُلاً ثَقِیُلاً. 'یا:'اَلَمْ نَشُوَحُ لَکَ صَدُدَکَ. لیکن برسب امت کے لئے تعلیم ہے۔

اس حقیقت کوخداکس لئے اپنے پیغیرتک پہنچاتا ہادر پوری امت کے حوالے کرتا ہے؟

خدا اور نبی کے درمیان بہت ہے معاملات ہیں کیکن کیونکہ اُن کا تعلق عوام ہے نہیں ہے اُس لئے صرف خدا جانتا ہے اور اس کا نبی اور دومروں ہے اس کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ جب کوئی مسئلہ

بیان کیا جاتا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ اسے سکھا جائے۔ دعوت کا کام ہے 'تبلغ کا کام ہے' تبلغ کا کام

ہے آ سان کام نہیں ہے۔ پس ہم قرآن سے سکھتے ہیں کہ دعوت اور تبلغ میں سب سے پہلی شرط
شرح صدر ہے وسیع الفلی ہے ایک و نیا کے برابروسیع ظرفیت ہے۔

### عقل اورفكر كوابلاغ

ممکن ہے آپ کہیں کہ تبلیغ اور پیام رسانی کا کام اس قدر مشکل کیوں ہوگا؟ جوابا ہم عرض

کرتے ہیں کہ: ہر پیغام رسانی آئی مشکل نہیں ہوتی۔ ایک پیغام رسانی کا تعلق صرف جس کو پیغام

پنچانا ہوتا ہے۔ فعا ہر ہے بیا لیک آسان کام ہے۔ کورٹ کا بیلف جو پیغام پنچانا ہے اور ایک شخص

کواطلاع کے طور پر یا الزام کے طور پر جو وارنگ پنچا تا ہے تو بیش کو پیغام پنچانا ہے جو وہ اے
دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی پیغام پنچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی ذے داری دوسرے کی صرف
جس تک پیغام پنچانا ہو پیغام اس کو فقط دکھانا یا سانا ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں ک

اُن کی ذے داری محض اتن ہے کہ وہ اوگوں تک بات کو پہنچادیں اور بس کیا یہی کافی ہے؟ بس اتنا کافی ہے کہ {پیغام} لوگوں کی آنکھوں تک پہنچ جائے؟ نہیں مس تک پہنچائے آتا تھ یا کان تک پہنچائے سے بڑھ کر عقل اور فکر تک پہنچانا ہے۔ یعنی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ عقل ہیں داخل ہوجائے۔ کسی چیز کا صرف آتکھ سے نظر آتا اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ عقل بھی اسے قبول کر لے۔ جو چیز کسی پیغام کو عقل تک پہنچاتی ہے وہ صورت محل یا تحریز ہیں ہوتی وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ عقل نے اپنے درواز سے بند کرد کھ ہیں وہ صرف پر ہان اوراستدلال کے ذریعے اور قرآن بجید کی تعبیر کے مطابق حکمت کے سواکسی اور ذریعے سے کوئی پیغام قبول نہیں کرتی۔

انتیا پہلے مرحلے میں اپنی بات عقلوں تک پنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میسیست نے اس کے برخلاف موقف اختیار کیا ہے اوروہ کہتی ہے کہ: ایمان کاعقل ہے کوئی تعلق نہیں تو ان کا یہ کہنا میسیست میں ہونے والی تحریف کی وجہ ہے ہے۔ اصل سے ہرگزید بات نہیں کہتا۔ اصل سے کا یہ کہنا میسیست میں ہونے والی تحریف کی وجہ ہے ہے۔ اصل سے ہرگزید بات نہیں کہتا۔ اصل سے فیزیش کی عقلی معیار پر پوری نہیں ارتی فی نے نہ تثلیث کی بات کی ہا اور ختی کے بعد کہ تثلیث کی عقلی معیار پر پوری نہیں ارتی اور عقل کی صورت اے نہیں مانتی ہے کہا ہے کہ: ایمان کا معاملہ عقل سے جدا ہے ایمان کا علاقہ عقل کے لئے ممنوعہ علاقہ (prohibited area) ہے۔ عقل کو {ایمانیات میں} مداخلت کا حق نہیں ہے! اس چیز کا تعلق میسیست میں ہونے والی تحریف سے ہے۔ کی نجی نے ایسی بات نہیں کہی۔ تمام اخبیا کے حوالے ہے جو بچھ حقیقیں ہیں وہ قرآن مجید میں مزیدا ضافے کے ساتھ و درج ہیں۔ ارشاوہ ہوتا ہے:

"أَدُّ عُ اِلَى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ."(١) سب سے پہلے وہ تحکمت كا ذكر كرتا ہے ۔ لوگول كوائے پروردگار كى جانب بلاؤ۔ "يَأْيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلَنْكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا" (٢)

ا ۔ سور ڈکل ۱۷۔ آیت ۱۳۵٪ آپ اپنے رب کے دانے کی طرف حکت اور انچھی تھیجت کے ذریعے دعوت ویں۔} ۲۔ سور دَاتر: اب۳۳۔ آیت ۱۳۵٪ اے تیغیبرہم نے آپ کو گواہ 'بشارت دینے والا اور عذاب افہی ہے ڈرانے والا بینا کر بھیجا ہے۔ }۔

ہم نے تہمیں اس امت پر گواہ بننے کے لئے بھیجا ہے (اب گواہ کے کوئی بھی معنی ہوں اس پر فی الحال ہماری گفتگوئیں ) ہم نے تہمیں اس امت کے لئے خوش خبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے' آ پ اُنہیں بشارت و بچے' نوید سنائے' تشویق کیجئے۔ لیعنی اس راستے پر چلنے کے جو عالی شان سانگ انہیں حاصل ہوں گے اُن سے اُنہیں آگاہ کیجئے۔ و فَلِدِنُو اُنہم نے آ پ کونڈ پر بنا کر بھیجا ہے۔

ہم نے بار ہا عرض کیا ہے کہ'' نسذیس " کے معنی ڈرانے والانہیں ہیں دراصل ڈرانے والا " منحفوف" کا ترجمہہے۔ ''نذیر''ایک خاص انداز کے ڈرانے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے " اس کے معنی ہیں' خطرے کا اعلان کرنے والا مشلا اگرایک انسان دروازے سے باہر لگانا چاہتا ہوا دراس اثنا ہیں کوئی شخص نا گوار آ واز پیدا کرے' تو اسکے اس عمل سے انسان خوفر دو ہوجا تا ہے۔ لیکن بیدا ندار نہیں ہے۔ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں خطرے کا اعلان ہو۔ ایک شخص فیصل نے اندار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں خطرے کا اعلان ہو۔ ایک شخص فیصلہ کرکے ایک راہ پر چل پڑتا ہے' ایک اور شخص آ تا ہے اور اسے خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ یعنی اس سے کہتا ہے کہتمہارے اس ممل اور اس راہ پر چلنے کے نتیجے ہیں فلاں خطرہ ہے۔

(قرآن مجد کہتا ہے) اے پیغیرا ہم نے آپ کو نذیر بننے کے لئے بھیجا ہے آپ اس معنی میں ڈرانے والے بنئے ، خطرے کا اعلان کرنے والے بنئے۔ لہٰذا آپ اپنی بعثت کے ابتدائی برسوں میں آکر کو وصفا کے دامن میں کھڑے ہوئے اور بلند آ واز سے فرمایا (جیبا کداس زمانے میں اس طرح ہے آ واز نگانے کارواج تھا) یا صب احا ، یاصب احا (اوران جملوں کے ذریعے) میں میں محملے وائی کو وصفا کے دامن میں جمع ہوگئے اور کہنے گئے : کیا ہوا ہے؟ اُن لوگوں نے بہٰی مرتبہ محمد امین صلی اللہ علیہ وائے کہ وسلم سے خطرہ خطرہ سنا تھا! کہنے گئے : کیا خطرہ ہے؟ کیا عام الفیل جیبا کو گوں سے تھر ایش طلب کی کہ : اے الفیل جیبیا کوئی واقعہ پیش آگیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے تصدیق طلب کی کہ : اے لوگو! اب تک تم نے جھے اپنے درمیان کیبا پایا ہے؟ سب بولے : صادق اور امین نے مایا: اگر اس لوگو! اب تک تم نے جھے اپنے درمیان کیبا پایا ہے؟ سب بولے : صادق اور امین نے مایا: اگر اس وقت میس تم لوگوں کو انداز کروں اور اس خطرے کا اعلان کروں کہ ان پہاڑ یوں کے پیچھے (۱) وشمن

ا۔ آپ جانتے ہیں کہ یک پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔

ا یک شکر جرار کے ساتھ موجود ہے اورتم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیاتم میری بات مانو گے؟ وہ بولے: کیوں نہیں۔ جب آپ نے ان لوگوں ہے ہے گواہی لے کی تو فر مایا:

''إِنِّى نَذِيُرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيُدٍ. "(1)

میں تمہارے لئے خطرے کا اعلان کرتا ہوں کہ جس رائے پرتم چل رہے ہواس کا انجام دنیااورآ خرت میں بخت عذاب الٰہی ہے۔

"يْنَايَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنْكَ هَـاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا وَ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بإذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا."(٢)

آپ اوگوں کوخدا کے تھم سے خدا کی جانب بلانے کے لئے آئے ہیں۔ لوگوں کو پر دردگار کی جانب حرکت دینے کی غرض سے آئے ہیں۔ آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ خداکی جانب دعوت کا میرکا م کوئی معمولی کا منہیں ہے۔

اب جبد خدا کی طرف دعوت دینے کا کام آپ کے سپر دکیا گیا ہے تو لوگوں کو بید دعوت کس ذریعے سے دی جائے؟

کیا یہ ہوسکتا ہے کہ مثلاً انسان خواب دکھے لے اور خواب کے ذریعے لوگوں کوخداکی جانب دعوت دے؟ ہرروز شیخ آکر کیے کہ آج میں نے اس کام کے لئے خواب دیکھا ہے آؤلوگو! ایسا کرلو؟ نہیں قرآن کریم نے اس کاراستہ معین کیا ہے خدا کی جانب دعوت ہے کا نتات کی سب سے بدی حقیقت کی جانب دعوت ہے ایسی چیز کی جانب دعوت ہے جس کی جانب انسانی عقول کو ہوایت اور حرکت دی جاسکتی ہے۔ ایک ایسی چیز کی جانب دعوت ہے جے عقلوں کو قبول کرنا چاہئے۔ کس طریقے ہے؟ دلیل ہے بر ہان ہے حکمت سے اور منطقی گفتگو ہے۔

امين ايك خت عذاب سے پہلے تهمين تنبيد كرنے والا ہول-

٢ يورة احزاب ١٣٠ آيت ١٩٥٥

### دل كوابلاغ

ایک پہلواس کا م کودشوار کر دیتا ہے۔ کیاا نیٹا کی تبلیغ میں اور دعوت الی پہنچانے کے عمل میں صرف اتنا کا فی ہے کہ یہ پیغا معقل تک پہنچا دیا جائے ؟ حس کے بارے میں تو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ قطعا کا فی نہیں ہے'اس پیغا م کوعقل کے مرحلے تک بھی پہنچٹا چاہئے۔ کیا یہ کا فی ہے؟ نہیں یہ تو مسئلے کا اوّ لین مرحلہ ہے۔ ایک معلم (teacher) کی ذے داری فقط یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو اپنی علم کو طالب علم کی عقل تک پہنچا دے۔ وہ آ کر تختہ سیاہ (blackboard) کے پاس کھڑا ہوجا تا ہے' ادھرشا گر د بیٹھا ہوا ہے' وہ اسکے لئے ریاضی کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ جب وہ پہلے پہل مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے' تو طالب علم کی عقل یہ نہیں مجھ پاتی کہ واقعا ایسا ہے یا نہیں ۔ اسکے لئے دیل در کار ہوتی ہے۔ جب معلم ریاضی کی دلیل اور برہان قائم کرتا ہے' تب طالب علم کی عقل میں اس کا معالمیشتا ہے۔

الیکن انبیا صرف اپنا مدعا اوگوں کی عقل میں داخل کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں۔ فلفی حفرات جو کام کرتے ہیں اُن کی زیادہ سے زیادہ کامیا ہی ہے ہوتی ہے کہ دہ کی بات کولوگوں کی عقل حک ہی پہنچا دیتے ہیں اُس سے زیادہ کی بیٹیا نے ۔ پیغام الی کوعقلوں تک پہنچا نے کے ساتھ ساتھ اولوں ہیں بھی اتارتا چا ہے بیٹی اسے انسان کی روح کی گہرا یُوں میں پہنچنا چا ہے اور اس کے تمام احساسات بعنی اس کے پورے وجود پر چھا جانا چا ہے ۔ لہذا صرف انبیا ہی لوگوں کو اس کے تمام احساسات بعنی اس کے بیش کر سکے۔ فلفی بے چارہ مشکلات اٹھا تا ہے اور تکیفیس جھیلتا ہے اپنے آپ کوفٹا کر دیتا ہے اُس کی ان تمام کونٹوں کا آخری متجہدید نگلات اٹھا تا ہے فکر لوگوں کی عقول تک نہیں بلکہ صرف ان چند لوگوں فکر کوگوں کی عقول تک نہیں بلکہ صرف ان چند لوگوں سے جو اس کے شاگر دہوتے ہیں اور جنہیں اسکی زبان سے دافق ہونے کے لئے گئی برس تک تک جو اس کے باس آگر درس پڑھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اُس کا بلاغ 'بلاغ میس نہیں ہوتا اس میں بلاغ بات بیان کرنا پڑتی ہے۔

ہمارے ایک عظیم استاد کے بقول: فلسفی جواتنی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ اسکی کمزوری
اور نا تو انی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے: امکانِ ذاتی امکانِ استعبالی امکانِ استعدادی واجب الوجود
بالذات عقلِ اوّل عقلِ دوّم۔ اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو ان اصطلاحات میں لیلے
بغیر بیان ہی نہیں کرسکتا اور یہ اس کی کمزوری ہے۔ اسکے برخلاف انبیا ہم ویکھتے ہیں کہ وہ کوئی
اصطلاح درمیان میں لائے بغیرائس آخری بات کو جے سیروں اصطلاحات میں لیسٹ کر بیان کیا
گیا ہے بلاغ مبین کے ذریعے صرف دوکلموں اور فقط دو جملوں میں بیان کردیے ہیں۔ اور فلسفی
جیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سہلے ممتنع بات اتنی آسانی سے بیان کردی گئی ہے:

"قُـلُ هُـوَ اللهُ أَحَـدٌ اللهُ الـصُـمَدُ لَمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُولُدُ وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ. "(١)

"سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ وَ هُوَ الْعَزِيُزُ الْحَكِيْمُ لَهُ مُلْكُ السَّمْواتِ وَ الْآرُضِ يُـحَى وَ يُمِينُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ هُوَ الْآوَلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ."(٢) انتهالَى مادگى كما تحد

لبذا انبیا نصرف فلفوں سے بہتر انداز سے اپنا پیغام لوگوں کی عقلوں تک پہنچاتے ہیں بلکداس سے بھی بڑا کام بدکرتے ہیں کدوہ پیغام کودل تک پہنچادیے ہیں۔ یعنی پورے وجود

ا ۔ سور وَ اخلاص ۱۱۴ کہد دیجے کدانلہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ آگی شکوئی اولا و ہے اور نہ والدُ اور نہ اسکا کوئی ہمسر ہے۔ }

۲۔ سورہ حدید ۵۵۔ آیات ۱ تا ۳ (زمین اور آسان میں موجود ہر چیز پروردگار کی تبیع میں مصروف ہے اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب بھست بھی۔ آسان اور زمین کا کل اختیار ای کے پاس ہے اور وہی حیات اور موت کا دینے والا ہے اور ہر شئے پراختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اوّل ہے وہی آخر ہے وہی طاہر ہے وہی باطن ہے اور وہی ہرشنے کا جائے والا ہے۔ }

پڑجس کے بعد پھرکوئی کسریاتی نہیں رہتی۔ جو شخص کی پیفیبر کا مرید ہوجا تا ہے ' یعنی ایک پیفیبر پر ایمان لے آتا ہے اس کا پوراو جوداس پیفیبرے دابستہ ہوجا تا ہے۔

## بوعلى سينااور بههن يار كاواقعه

بیمشہور واقعہ شاید آپ نے بار باسناہوگا' لیکن کیونکہ بیہ تمارے اس مدعا پر ایک اچھی دلیل ہے اس لئے ہم اے دو بارہ عرض کررہے ہیں۔ بوعلی بینا کامشہور واقعہ ہے۔ بوعلی بینا اپنی ذبانت اور فکر کے اعتبارے (معمول ہے زیادہ قوی تھے) کیونکہ وہ ایک غیر معمولی انسان تھے۔ اُن کی آ تھوں کی بیت آ تھوں کی بیمتائی دوسروں ہے زیادہ تیز تھی اُن کے کان بہت زیادہ تیز تھے اُس کا ذہن بھی بہت مضبوط تھا۔ رفتہ لوگوں نے بوعلی کی جس کے بارے میں اُن کی آ تھوں اور اُن کے کانوں کے مضبوط تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے بوعلی کی جس کے بارے میں اُن کی آ تھوں اور اُن کے کانوں کے بارے میں افسانے بنانے شروع کردیئے۔ مثلاً وہ اصفہان میں کاشان کے تا نے کے کار گروں کے بہتھوڑ دل کی آ وازین لیا کرتے تھے۔ البتہ بیا فسانے ہیں کین عام طور پر افسانے انہی با توں کے بنائے جاتے ہیں جن کے اعتبارے انسان میں غیر معمولی پن بایاجا تا ہے۔

یوعلی کا شاگر دہمہن یار اُن ہے کہا کرتا تھا: آپ کا شار اُن لوگوں میں ہوتا ہے کہا گرآپ نبوت کا دعویٰ کریں' تو لوگ آپ کے اس دعوے کو تبول کرلیں گے'اور خلوص نبیت کے ہاتھ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

وہ {اپنے اس شاگرد ہے } کہتے تھے :تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم ابھی ان باتوں کوئیں سے سے جسے ۔ بہمن یار کہتا تھا : نہیں ' میں ٹھیک کہدر ہا ہوں ۔ بولی سینا نے چاہا کہ عملاً اس پر ظاہر کریں۔ ایک مرتبہ موسم سرصہ میں ' جب بید دونوں ایک سفر میں ساتھ ساتھ تھے سخت برفباری ہو کے چکی تھی الیک مرتبہ موسم سرصہ میں ' جب موذن اذان دے رہا تھا ' بولی جاگ رہے تھے انہوں نے بہمن یار طلوع فجر کے فزد یک ' جب موذن اذان دے رہا تھا ' بولی جاگ رہے تھے انہوں نے بہمن یار اوان کیا کام کوآ داز دی : بہمن یار اوان کیا گام ہے ؟ { بولی نے کہا : } اٹھو۔ { بہمن یار اوان کا کہ میں ہیں محسوس ہور ہی ہے ' یہ بیالا اس ملک سے بھر کر لا دو تا کہ میں بیار بھیلی چیزیں تو ہوتی نہ تھیں ' اس سردی ہیں اُس نے گھنے مجر پیاس بھالوں ۔ اس زمانے میں ہیر جیسی چیزیں تو ہوتی نہ تھیں ' اس سردی ہیں اُس نے گھنے مجر پیاس بھالوں ۔ اس زمانے میں ہیر جیسی چیزیں تو ہوتی نہ تھیں ' اس سردی ہیں اُس نے گھنے مجر

لیاف اوڑھ کر بمشکل تمام اپنے آپ کوحرارت پہنچائی تھی۔اب وہ اس گرم بستر سے کیسے باہر آتا\_لبذا بحث كرنے لگا وروليليں دينے لگا كماستاد! آپ خودطبيب بين دوسرول سے بہتر جانتے ہیں کہ جب معدہ التہاب کی حالت میں ہواس وقت اگر انسان شنڈا پانی پی لئے تو یکا یک سرو ہوجاتا ہےاورمکن ہے آپ بیار ہوجا تمیں خدانا خواستہ آپ کوکوئی پریشانی لاحق ہوجائے۔{بوعلی نے } كها: مِن طبيب بول اورتم ميرے شاگر ذ مجھے بياس كلى ہےتم ميرے لئے يانى لے آؤروہ پھردلیلیں دینے لگا' بہانے بنانے لگا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے سمجے ہے کہ آپ میرے استاد ہیں لیکن میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔میرا آپ کی بھلائی چاہنا آپ کے تھم کی اطاعت کرنے سے بہتر ہے۔ ( کہتے ہیں کہست انسان کوکوئی کام کہو گئے تو دہ تہیں پدرانہ تھیجتیں کرنا شروع کردے گا) اُس نے بھی نصیحتیں کرنا شروع کردیں۔اب جب بوعلی سیناپراچھی طرح ثابت ہوگیا کہ وہ المصنے والانہیں ہے تو کہا: مجھے پیاس نہیں لگی میں شہیں آ زمانا جا بتا تھا۔ شہیں یاد ہے تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے 'لوگ قبول کرلیں گے؟ میں اگر نبوت کا دعویٰ کروں' تو تم جومیرے شاگر دہو'ادر کئی برس تم نے میرے پاس تعلیم حاصل کی ہے'تم ہی میراحکم مانے پر تیار نبیں ہوئیں خودتم سے کہدر ماہول کدا تھومیرے لئے یانی لے آؤ و تو تم میرے عم کے برخلاف ہزاروں دلیلیں پیش کررہے ہوئی غیبر کی وفات کو جارسوسال گزرنے کے بعد بھی وہ بوڑھا ا پناگرم بستر چيوز كربلند بينار برجاكرية وازونيا بحركوي تيجار باب كه: أشْهَدُ أنَّ مُسحَمَّداً وَسُولُ اللَّهِ. وه بِ يغِيبرُ مِينَ نبينُ مِن بوعلى سينامول -

جب کوئی پیغام اور دو بھی الہی پیغام دلوں تک پہنچنا چاہے اور دلوں کو اپنے اثر میں لیمنا اور انہیں تنجیر کرنا چاہے معاشرے کو ترکت میں لانا چاہے اور وہ بھی صرف اپنے مفاوات اور حقوق کے دراستے پر ترکت نہیں بلکہ چاہتا ہو کہانسان کو تا بس کرے اسے آنسو بہانے پر مجبود کرئے جب استے آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے ' تو اسکی آ تکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہوجائے: یَنجورُونَ لِلْلاَدُقَانِ یَنْکُونَ (سورہ بنی مرحبائے: یَنجورُونَ لِلْلاَدُقَانِ یَنْکُونَ (سورہ بنی برگر کرمسلسل اشک بہا کی اور وہ زمین پر گر کرمسلسل اشک بہا کی اور وہ زمین پر گر کرمسلسل اشک بہا کی اور یہ کام آسان نہیں

ہے بہت مشکل اور وشوار کام ہے۔ بلاغ مبین

اس حوالے ہے ہم ویکھتے ہیں کے قرآن مجید دوسرے انبیا کی زبانی اور رسول اکرم کی زبان مبارک سے پچھ باتوں کا ذکر کرتا ہے 'یعنی طریقۂ کار (method) بیان کرتا ہے کہ دعوت دیے کی کیا شرائط ہیں۔ پہلی شرط وہی ہے جوہم نے عرض کی کہ قرآن مجیدئے بہت ی آیات میں ''کلام بلاغ''کاذکر کیا ہے'''بلاغ''یعنی پیغام پہنچانا۔

سے بات بھی عرض کرتے چلیں کہ بعض الفاظ کی قسمت فراب ہوتی ہے اور بعض الفاظ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے ہیں بلغ کا لفظ (البتہ جدت پندوں کی اصطلاح میں)

برقسمت بن گیا ہے۔ آئ جدت پہند (modern) لوگوں کے یہاں '' بلغ '' کے معنی ہیں ایک ایکی چیز جس کی حقیقت نہ ہوئے ہم جھوٹ بول کر لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہوں لیکن سے موجودہ دور کی ایک فیلا اصطلاح ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے عرض کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن وسنت میں ایک سے اصطلاح موجود ہواور وہ اصطلاح آئے بدل گئی ہواوراً س نے ایک دوسرے معنی اختیار کر لئے ہوں' تو ہمیں اپنی اُس اصطلاح کوچھوڑ نہیں دینا چاہئے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب انسانی معنی اور ہے ہیں ہوئے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ اس جب ہم شہرے ہیں جب ہم کہتے ہیں '' تبایغ '' کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے' کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آئی کے معاشرے ہیں جب ہم کہتے ہیں '' تبایغ '' کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے' کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آئی کے معاشرے ہیں جب ہم کہتے ہیں '' تبایغ '' کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے' کیونکہ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں ۔ آئی ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو کہتے ہیں '' آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی گئی گئی ہواں کی معمولی مقدار کھا کر ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہیں' آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گئی گئی ہیں گئی ہے۔ بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گئی گے۔

{البذا} جہاں بھی ''تبلیغ'' کہاجائے گا'اسکے معنی جھوٹ لئے جائیں گے۔اس لئے بہتر ہے کہ ہم اپنی دینی اصطلاحات میں لفظ تبلیغ استعال نہ کریں! ہم نے پوچھا کیوں؟! تبلیغ ایک ایس اصطلاح ہے جوقر آن میں آئی ہے' بلاغ کالفظ قر آن میں آیا ہے۔ جب ایک اصطلاح ایک صحیح اور درست معنی کی حامل ہوئو ہمیں صرف اس لئے اُس کے استعال کوڑک نہیں کر دینا جا ہے کہ آج معاشرے میں اس کا استعال بدل گیا ہے اور اس کے پھھ اور معنی لئے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے معنی کو استعمال کریں اور بتانا چاہئے کہ قرآن مجید میں اور بنیا دی طور پر لغت میں تبلیغ کے اصل معنی کیا ہیں تبلیغ بعنی پیغام رسانی۔

پس قرآن مجید نے بلاغ کا لفظ بھی استعال کیا ہے اور بلاغ مبین (یعنی } واضح اور واضح کے کرنے والا بھی کہا ہے۔ وہ وائی اور وہ مبلغ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جس کا بلاغ مبین ہوئ جس کا بیان حقائق کی بلند یوں پر ہونے کے باوجود سادہ ہو واضح ہو عام قہم ہوالوگ اُسکی بات بجھتے اور درک کرتے ہوں۔ جو محض پیچیدہ اور دشوار با تیں کرتا ہواورلوگ بھی آخر میں واہ واہ کرتے ہوں (ایک شخص ایک مقرر کی تقریر سننے کے بعد) ہوں (ایک شخص ایک مقرر کی تقریر سننے کے بعد) زور شور کے ساتھ واہ واہ کر رائیا کو پیشن کیسی زبر دست تقریر کی تھی الوگوں نے اُس سے یو چھا، ٹھیک ہے زبر دست تقریر تھی الوگوں ہے کہ اس سے یو چھا، ٹھیک ہے زبر دست تقریر تھی ایک نے درائیا کہ تو مقرد نے کہا کیا تھا ؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میری ہجو میں نہیں آئی ۔ پس پھراس میں انجھی بات کیا تھی ؟!

تقریر میں بنیادی بات ہے کہ جبائے سنے والا اٹھے تو پھی بھے کہ اٹھے۔ دائی اور سلخ
کی شرا کظ میں ہے سب سے بڑی یا ایک شرط ہے ہے کہ اُس کی بات سنے والا جب اٹھے تو بحرا
ہوادامن لے کرا ٹھے حقیقا اُس نے کوئی بات مجھی ہوا ور یہ سلخ اور دائی کی ایک خوبی ہے۔ بعض
ہوادامن لے کرا ٹھے کہ قیقا اُس نے کوئی بات مجھی ہوا ور یہ سلخ اور دائی کی ایک خوبی ہے۔ بعض
لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی مختص ایک یا تیس کرتا ہو جو بھی میں ندا تی ہوں تو اس کی باتیں (بہت
عمدہ جیں ) نہیں ایسائیس ہے بی اگر مسلی اللہ علیہ وا کہ وسلم بھی جب کسی جگہ بات کرتے تھے تو
ایسی عالی بات کرتے تھے کہ چودہ سوسال بعد بھی لوگ اُس کے ایسے معانی حاصل کرتے ہیں جو
پہلے والوں نے اس نے نہیں سمجھے تھے 'لیکن اُس دور میں بھی مجلس پیغیر کیس بیضے والے تمام لوگ
اس بات کوانی حد تک بھی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اپنی تمام تر عظمت کے باوجود
ایسے ہوا کرتے تھے کہ جولوگ اس مجلس میں موجود ہوتے تھے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ان
خطبوں سے مستفید ہوتے تھے اور انہیں سمجھتے تھے۔

## نصيحت بإخلوص كلام

قرآن مجید میں ابلاغ و دعوت کے بارے میں داعیان الہی کی زبان ہے 'دنھے'' کا لفظ کرت سے ذکر ہوا ہے۔ نصح لینی خیرخوائی کی بینی خلوص ہے کونکد عربی زبان میں نصح کی ضد 'دخش '' کا افظ ہے۔ جب کی چیز میں کوئی دوسری چیز شامل کر دی جائے تو اصطلاحا کہتے ہیں کہ اس میں پخش داخل کردی گئی ہے۔ بشت کے مقابل پخش ہے اس بنیاد پر مراد یہ ہوئی کہ گفتگو میں خلوص ہونا چاہئے ۔ یعنی بات انتہائی خیرخوائی اور جذبہ ' ہمدردی کی بنیاد پر کہی گئی ہو۔ وہ شخص خدا کی طرف بلانے والا اور پیغام اللی کا مبلغ ہوسکتا ہے' جس کے کلام میں تصح پائی جائے کیعنی لوگوں کی خیرخوائی اور ان کی مصلحت کے سوااس کا کوئی اور محرک نہ ہوائی کی با تمیں دل نے تعلق ہوں کہ:

"إِنَّ الْكَلامَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ دَخَلَ فِي الْقَلْبِ وَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اللِّسان لَمُ يَعَجَاوَزِ الْآذَانَ. "

''دل نے جوہات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے' اور جوہات صرف زبان سے فکا اور {اسے کہنے والے کہنے اسے کا دل اس سے بخبر ہوؤوہ لوگوں کے کا نوں سے آگئیں پڑھتی۔(۱) پیغیرا کر یہی کہا کرتے تھے کہ: وَ اَنْسَصَحُ لَکُم مَ اَنَّا لَکُم اَنَا اِلْکُم اَنَا اِلْکُم اَنَا اِلْکُم اَنَا اِلْکُم اَنَا اِلْکُم اَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ا۔ یہ باتش پیغام الی کی تبلیغ کے بارے میں ہیں دوسرے پیغاموں کی تبلیغ کاان باتوں سے تعلق نہیں۔

٣- سورة اعراف ٤- آيت ٦٢

۳\_ سورهٔ اعراف ۷\_ آیت ۲۸

۴ يورهٔ اعراف 4\_آيت ۲۱

ہیں (فرماتے ہیں): بار البا! میری مدوفر ماتا کہ میں ایک ایسا موکیٰ بن جاؤں جس کے اندر کوئی دوسرامویٰ موجود ندہو اس میں کوئی انا نبیت موجود ندہو میں انتہائی خلوص کے ساتھ تیراپیغام لوگوں تک پہنچاسکوں۔

## تکلف سے پر ہیز

عبلیغ دین کی ایک اورشرط'' تکلف سے پر ہیز'' ہے۔قر آنِ مجید میں سور وَ صادمیں ایک آیت ہے:

" قُلُ مَآ اَسُنَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجُو وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ. "(1) " مِن كُونَى كاروبارشِيس كررها مِن كوئى اجرتبيس ما نَكَمَا 'اور مِن تُكلف كرنے والا شبيس ہول۔ "

''تکلف'' کے بارے میں مغرین کے مختف اقوال ہیں 'جو سب کے سب شایدایک ہی مغہوم کی جانب پلٹنے ہوں۔ تکلف بین اپنے آپ کواذیت دینا' اپنے آپ کو تکلیف ہیں ڈالنا۔
کیے؟ بھی خدانخواستہ انسان ایک چیز پراعتقاد نہیں رکھتا' اور جس چیز پروہ عقیدہ نہیں رکھتا دوسروں کے دل میں اس پرعقیدہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی تکلیف اس سے بڑھ کرنیں کہ ایک انسان خود جس چیز پرعقیدہ نہ رکھتا ہؤدوسروں کے دل میں اس پراعتقاد پیدا کرنا چاہے۔ شاعر کہتا ہے:
جس چیز پرعقیدہ نہ رکھتا ہؤدوسروں کے دل میں اس پراعتقاد پیدا کرنا چاہے۔ شاعر کہتا ہے:
ذات نسایافت ہ از هستی بخش کی تو اند کہ شود هستی بخش کی تو اند کہ گند آبدھی

کھنٹہ ابسری کہ ہو در اب تھی سے کسی تسوانید کیے گئد ابدھی پرانابادل جس میں خود پانی ندہو' دوسرزمینوں کوسیراب کرنا چاہتا ہے! جب کوئی انسان ایسا کام کرنا چاہتا ہے' توبیاس کے لئے بہت دشوار ہوتا ہے۔

'' تکلف'' کے دوسرے معیٰ جوابن مسعود نے بیان کئے ہیں اور دوسرے مضرین نے بھی ای طرح کہا ہے'وہ'' بغیرعلم کے کلام کرنا'' ہیں۔ یعنی پنجبراورامام کے سواد نیا ہیں آپ کسی کوبھی لے آئے کیں اور اُس سے تمام مسائل کے بارے میں سوال کرنا جا ہیں' آپ دیکھیں گے بیٹینا وہ نہیں جانبا ہوگا۔

کہتے ہیں:''سب چیزیں سب لوگ جانے ہیں''۔ بید دعویٰ کون کرسکتا ہے(وائرہ کچھ محدود کردیتے ہیں) کددین مسائل کے بارے ہیں جو چاہو مجھے یو چھاؤ میں تمہارے تمام سوالات کے جواب دوں گا؟ ہاں' پیفیر کید دعویٰ کر کتے ہیں' علی ایسا کہ سکتے ہیں:سَسلسونسی قَبُسلُ اَنْ تَفْقِدو نیی. (۱) علی کے سواکس بھی اور شخص ہے بیاتو تع رکھنا ہے جا ہے۔

پس مجھے بنی حدیم پہانا جاہتے ممکن ہے میں دینی مسائل میں سے فلاں فلاں مسائل کو جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے جو پچھ میں جانتا ہول وہی مجھے لوگوں تک پہنچانا جاہئے۔ جو چیز میں نہیں جانتا اور لوگ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں 'چربھی میں زبر دئتی ان کے جواب دینا جا ہوں!!۔ جو چیز آپنیں جانے 'اے دوسروں کوکس طرح سمجھا کتے ہیں؟!این مسعود نے کہاہے:

"قُلُ مَا تَعُلَمُ وَ لَا تَقُلُ مَا لَا تَعُلَمُ."

"جوجانة ہو وہ كبوا در جونبيں جانة 'وہ نہ كبو\_"

جس چیزے آپ واقف نہیں اگروہ آپ سے پوچھی جائے او آپ کو پوری صراحت کے ساتھ مردا تگی سے کہنا چاہئے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ: "فُلُ مَاۤ اَسْنَلْکُمُ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ." ﴿ مِسْ کُونَی کاروبارٹیس کررہا ' میں کوئی اجرٹیس ما نگٹا 'اور میں تکلف کرنے والانہیں ہوں۔ }

ابن جوزی ایک مشہور ومعروف واعظ ہیں وہ ایک منبر پرتشریف فرما تھے' جس کے تین زیۓ تھے۔وہ لوگوں سے خطاب کررہے تھے۔ نیچ بیٹی ہوئی ایک مورت نے اٹھ کراُن سے ایک مسلد دریافت کیا۔اُنہوں نے کہا: مید منہیں جانتا۔وہ عورت بڑی منہ پھٹ تھی' کہنے گی:اگر آپ نہیں جانے تو دوسروں سے تین زیۓ او پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: میرا می تین زیۓ او پر بیٹھنا میرے جانے اور تمہارے نہ جانے کی مقدار کے برابر ہے میں اپنی معلومات کی مقدار برابر تم سے او پر بیٹھا ہوں۔ میں اگر اپنے مجہولات کی مقدار کے اعتبار سے او پر جانا چاہوں تو ایسا منبر بنانا پڑے جوفلک الافلاک تک جا پہنچے گا۔ اگر میں ان باتوں کے برابر او پر جانا چاہوں جو میں نہیں جانتا' تو ایک ایسے منبر کی ضرورت ہوگی جوآسان تک بلند ہو۔ انسان جو چیز نہیں جانتا' اُس کے متعلق اے کہد دینا چاہئے کہ میں نہیں جانا۔

ہم جانتے ہیں کہ شیخ انصاری شوشتر کے رہنے والے تھے۔ آپ علم اور تقویٰ کے لحاظ سے ا یک نابغهٔ روز گارشخصیت تھے۔ آج بھی علما اور فقنها اس عظیم شخص کے کلام کی باریکیوں کو سجھنے پر فخر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جبان سے کوئی بات پوچھی جاتی اور انہیں وہ معلوم نہ ہوتی تو عمر أبلند آوازے کہا کرتے تھے جنیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا۔ آپ ایسااس لئے کہتے تھے تا کہان ك شاكرديه بات يحدلين كدا گرانبين كوئى بات معلوم نه بوتو شرما كين نبين كهددين كهنين جانبا\_ ایک سال ہم اصفهان کے شہرنجف آباد گئے ہوئے تھے رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ چھٹیاں تقیں اور ہمارے دوست و ہاں تھے اس لئے وہاں گئے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک سڑک عبور کرر ہاتھا کہ چ سڑک پرایک ویہاتی نے مجھےروک لیااور بولا: جناب عال ایک مسلامعلوم كرناب أآب بير المستلكا جواب ويجع من في كها: فرماي كين لكا غسل جنابت كا تعلق بدن سے ہے یاروح ہے؟ میں نے کہا: خدا کی تتم! میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا یفسل جنابت ہر خسل کی طرح ایک اعتبار ہے انسان کی روح ہے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے'اوردوسرےاعتبارےانسان کے بدن سےاس کا تعلق ہوتاہے' کیونکہانسان کو ا پنابدان دھونا ہوتا ہے۔ کیاتمہاری مرادیہ ہے؟ کہنے لگا بنیس مجھے سمجے سمجے جواب دیجئے۔ بتا تے کیا غسلِ جنابت کاتعلق بدن ہے ہے یاروح ہے؟ میں نے کہا: مجھے نہیں معلوم \_ کہنے لگا: پس پھرسر يربيهمامه كول بانده ركهاب؟

وٌ مَنَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. مِن متكلف تبين مول يَغِبريه بات كتب بين -

ساتوين نشست

انداز تبليغ

# اندازتبليغ

#### يسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيّدناونبيّنا ومولاناابي القاسم محمدو آله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

اعو ذ بالله من الشيطان الرجيم " إِلَّـذِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لاَ يَخْشَوُنَ اَحَدًا إِلَّا اللهَ وَ كَفَى بِاللهِ حَسِيبًا. " (1) لُذَ " . . . . مُرَتَّ مِنْ اللهِ عَسِيبًا . " (1)

سیرت النبی میں ہماری گفتگو دعوت اور تبلیغ اسلام کے بارے میں تھی۔سب سے پہلے ہم

ا۔ سور کا احزاب ۳۳ ۔ آیت ۳۹ (وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اسکے سوا سمی سے تبییں ڈرتے اور اللہ صاب کرنے کے لئے کافی ہے۔ }

نے اس فریضے اور ذمے داری کی اہمیت اور شکینی کے بارے ہیں گفتگو کی اسکے بعد پیغیرا کرم یا دوسرے انبیّا کی سیرت کی بعض خصوصیات کے بارے ہیں عرائض پیش کئے۔ شرب صدر کا مسلد جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ ان ضروریات کا ایک حصہ ہے اور اس تکنے کی اہمیت کوعیاں کرتا ہے۔ پھر بلاغ مین کا مسئلہ نصح اور خیر خواہی کا مسئلہ اور عدم تکلف کا مسئلہ { زیر گفتگور ہا}۔ اب خداکی مدداور اس کی نصرت سے دوسرے مسائل عرض کریں گے۔

جس أيت كى ہم نے پہلے تلاوت كى تقى أس ميں قر آن كريم پيفيراكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے بارے ميں فرما تا ہے:

"يْنَايَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلُنُكَ شَـاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا وَ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا."(١)

''اے نبی! ہم نے آپ کو بشیر اور نوید دینے والاً نذیر اور خطرے کی نشاند بی کرنے والاً اند اور فدائے جماغ بناکر) کرنے والا (اور خدا کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور نورانی جراغ بناکر) بھیجا ہے۔''

ہم تبشیر اورانذار کے متعلق ایک مخضر وضاحت کے بعد پینبراکڑم کی بعض نصیحتوں کے حوالے ہے وائفن پیش کریں گے۔

#### تبشير اورانذار

" تبشیر" یعنی بشارت دینا میشویق کے مغہوم سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے بچکو کسی کام پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں 'قواس مقصد کے لئے ان دو میں سے کوئی ایک باایک ہی وقت میں یہ دونوں رائے اختیار کرتے ہیں۔ (ان میں سے ) ایک تشویق اور نو ید کاراستہ ہے۔ مثلاً جب آپ ایک تشویق اور نو ید کاراستہ ہے۔ مثلاً جب آپ ایک تشویق اور نو ید کاراستہ ہے۔ مثلاً جب آپ ایک تشویق اور نو ید کاراستہ ہے۔ مثلاً جب آپ ایک تشویق اور نو ید کاراستہ ہے۔ مثلاً جب آپ ایک تو اس کے سامنے اسکول جانے کے فوائد آٹار اور نتائج

ارسورة الزاب ٢٣- آيت ١٥٥ اور٢٥

کا ذکر کرتے ہیں تا کہ اس کام کے لئے اس میں رغبت پیدا ہواور اس کی طبیعت اور اس کی روح اس کام کو پسند کرنے گلے اور دو اس کی طرف مائل ہواور اس کی طرف تھنچنے گلے۔

{اس سلیلے میں} دوسراراستہ بیہ ہے کہ اسکے سامنے اسکول نہ جانے کا خطر ناک انجام بیان کریں اے بتا کیس کہ اگرانسان اسکول نہ جائے اور جائل رہ جائے تو ایسا ایسااور ایسا ہوگا اور پچہ اس انجام ہے نیچنے کے لئے پڑھائی کی جانب راغب ہوجا تاہے۔

یعن آپ کے دوکاموں میں سے ایک کام تتویق اور تبشیر ہیجے کو آگی جانب تھیجا ہے۔
دوحت تتویق تحریک اے آگے بوصفی پر راغب کرتا ہے، اور آپ کا دومرا کام یعنی انذار اور
درانا (البتدائی معنی میں جوہم نے عرض کے: خطرے کا اعلان کرتا) اے پیچھے ہے آگے ک
طرف دھکیلنا ہے۔ ای لئے کہا جاتا ہے کہ تبشیر قائد ہے اور انذار سائق۔" قائد' یعنی آگے ہے
کھینچے والا۔ ایسافخض جومشلا کمی گھوڑے یا اونٹ کی لگام تھام کراسکے آگے چلنا ہے اور جانور اس
کھینچے والا۔ ایسافخض جومشلا کمی گھوڑے یا اونٹ کی لگام تھام کراسکے آگے چلنا ہے اور جانور اس
تبشیر قائد کے حکم میں ہے بیعنی آگے ہے کہ پینی پیچھے ہے
ہوئا ہے۔ اور یدونوں ایک ہی کام انجام دیتے ہیں۔ اب اگرید دونوں ایک ساتھ ہوں ، قائد بھی
ہواور سائق بھی ہوائی آگے ہے جانور کو کھینچے اور دومرا پیچھے ہے اُسے ہاگئ تو دونوں عامل ایک
ہواور سائق بھی ہوائی آگے ہے جانور کو کھینچے اور دومرا پیچھے ہے اُسے ہاگئ تو دونوں عامل ایک
ہواور سائق بھی ہوائی آگے ہے جانور کو کھینچے اور دومرا پیچھے ہے اُسے ہاگئ تو دونوں عامل ایک
ہواور سائق بھی ہوائی آگے ہے جانور کو کھینچے اور دومرا پیچھے ہے اُسے ہاگئ تو دونوں عامل ایک
ہواور سائق بھی ہوائی آگے ہے جانور کو کھینے اور دومرا پیچھے ہے اُسے ہاگئ تو دونوں عامل ایک
ہواؤر لازم' ہوں گے۔ اور پیدونوں ہی انسان کے لئے ضروری ہیں۔ یعنی تبھیر اور انذار ہی

یہ جوقر آن کریم کوسی الشانی کہاجاتا ہے شایداس کی ایک وجہ یہ ہو کہ قرآن میں ہمیشہ تبشیر اور انذار ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی ایک طرف سے بشارت اور نوید ہے اور دوسری طرف سے انذار اور خطرے کا اعلان۔

دعوت کے دوران میدونوں ہی رکن ہمراہ ہونے جاہئیں۔ دامی اور میلغ کا صرف تبشیر یا صرف انذارے کام لیناغلط ہوگا۔ بلکہ تبشیر کا پلاہ کچھ بھاری ہونا چاہئے۔ شایدای وجہ بے قرآن كريم تبشير كومقدم ركمتاب بمشير و مَنْفِير، مُبَشِّرا و مَلْفِيرا.

تنفير

تبشیر اورانذار کے علادہ 'ہمارے پاس ایک اور عمل بھی ہے' جس کانام' ' تحفیر'' ہے۔ ہمفیر

یعنی بھگانے کا کام کرنا۔ بھی انسان کرنا تو انذار جا ہتا ہے' لیکن انذار اور تحفیر کے درمیان غلط بھی

کاشکار ہوجاتا ہے۔ انذار اس وقت انذار ہوتا ہے جب سائق کا کام کر ہے' یعنی واقعا انسان کو
چھے ہے آگے کی جانب ہا کئے۔ لیکن تحفیر' یعنی ایسا کام کرنا کیا انسان بھاگ کھڑا ہو۔ ایک بار پھر

وہی جانور کی مثال دیتے ہیں: یہ ایسے ہی ہے جسے انسان کی جانور (اونٹ یا گھوڑ ہے ) کو کھینچتا

ہے' پھرا ہے مزید اپنے بیجھے دوڑانے کی خاطرا یک طرح سے شور کیا تا ہے' بیباں تک کہ ایک

مرتبہ وہ جانور زور سے اپنا سر چیجے کی طرف تھینچ کر' لگام نڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے

مرتبہ وہ جانور زور سے اپنا سر چیجے کی طرف تھینچ کر' لگام نڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے

مرتبہ وہ جانور زور سے اپنا سر چیجے کی طرف تھینچ کر' لگام نڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے

مرتبہ وہ جانور زور سے اپنا سر چیجے کی طرف تھینچ کر' لگام نڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے

مرتبہ وہ جانور زور سے اپنا سر چیجے کی طرف تھینچ کر' لگام نڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے

مجھی بھی بعض دعوتیں الی ہوتی ہیں جوانسان کی روح کے لئے نہ صرف ساکق اور قائد نہیں ہوتیں بلکہ عفیر ہوجاتی ہیں۔ یعنی نفرت پیدا کرنے والی اور فرار کروانے والی ہوتی ہیں۔ یہ ایک نفیاتی اصول ہے۔ انسان کی روح اور نفیات ای تئم کی ہے۔ وہی بچے اور اسکول کی مثال عرض کرتے ہیں: بسا اوقات ماں باپ یا بچوں کے بعض اسا تذہ تبشیر اور انذار کی بجائے تحفیر کرتے ہیں یعنی کوئی ایسا کام کرڈالتے ہیں کہ بچے کی روح میں اسکول کے لئے نفرت اور گریز کی حالت پیدا ہوجاتی ہے اور ایسے بچے کی روح کار دھمل اسکول سے گریز ہوتا ہے۔

تاریخ للھتی ہے کہ(۱) جب پیمبرا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے یمن (۲) کے لوگوں کو

ا۔ بظاہراییا متعدد مرتبہ پیش آیا ہے ہم اُس موقع کاؤکر کررہے ہیں جوہمیں یاد ہے۔ ۲۔ یمن ان علاقوں میں ہے ایک ہے جہاں کے لوگ بغیر کسی فشکر کشی کے مسلمان ہوئے تھے۔ یمن کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس خطاکا واقعہ ہے جوآ تخضرت کے ایران کے بادشاہ خسر و پرویز کو کھھا تھا اورا ہے اسلام قبول کر لینے کی وعوت دی تھی۔ آپ نے دنیا کے تمام (بقیہ حاشیہ اعظے صفے پر)

اسلام کی دعوت دینے اور اسکی تبلیغ کے لئے وہاں مُعاذین جبل کو بھیجا تو (سیرت این ہشام کے مطابق ) آئیس بیتا کید کی کہ

"يَا مُعادُ بَشِّرُ وَ لَا تُنَفِّرُ ' يَسِّرُ وَ لَا تُعَسِّرُ." تم اسلام كَ تبليغ كے لئے جارہے ہو۔ تمہارے كام كى بنيا وتبشير' ترغيب اور خوشخرى ير ہونى

(بقيہ پچھے صفح کا حاشيہ) برے حکر انوں کو خطوط کھے تھے اور انہیں اپی رسالت ہے آگاہ کیا تھا' انہی ہیں ہے ایک ایران کا بادشاہ ضرو پر ویز تھا۔ اگر چان ہیں ہے بعض حکر انوں نے ان خطوط کا کوئی جواب نہیں ویا لیکن بہت ہے حکر انوں نے نہایت احر ام اور انکساری کے ساتھ جواب و ہے۔ تیغیر کے ساتھ احر ام ہے جیش آئے اس کے ساتھ حضور کے لئے تھا اف بھیجے اور مختصر ہیں کہ انتہائی مود بانہ جواب د یئے۔ واحد مخض جس نے بیاد بی کا مظاہرہ کیا وہ ضرو پر ویز تھا جس نے آئے خضرت کے خط کو بھاڑ دیا۔ کیونکہ یمن کا بادشاہ ایران کا مقرد کر دہ تھا اور کی ساتھ اور کو تھا کہ سے اور کھی ان ایران کا مقرد کر دہ تھا اور اس نے بیاد بی کا مظاہرہ کیا دہ ضرو پر ویز تھا جس نے آئے تھے خط کھنے اور دو تھا۔ کیونکہ یمن کا بادشاہ ایران کا مقرد کر دہ تھا اور کی ساتھ اور گھت و نے کی اور اپنا تا م میر سے تا م ہے بہلے برزی قائم سے بہلے کہ اس کے بار سے می تحقیق کے لئے بھیجو جوا ہے دست بستہ یمن لے برزی قائم سے بہلے کہ اس کے بار سے می تحقیق کے لئے بھیجو جوا ہے دست بستہ یمن لے کہ بادشاہ نے ایران کے نمائند کے کوائی تھا اور کہی ای تھی کی جو بوا ہے دست بستہ یمن لے کو بادشاہ نے ایران کے نمائند کے کوائی تھا ہوں اور ہول آئی کی خدمت میں مدید بھیجو دیا اور کیا اور کھا تھا ہوں کی کے بادشاہ نے ایس کو کی جو باد دیا ہوں ہو تھا ہوں کی گئی ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو کے ایران کے نمائند کے کوائی تھی میرے جواب دینے تک سے کئی تھی ہو دو وہ جو اب لینے کے لئے آئے تو فر مایا: ٹھیک ہو کہ انہ ہی میرے جواب دینے تک سے کئی تھی میں وہ ہو دو میں من بالے رہے ایک خدمت میں صاضر ہو تھا اور کہا: اس کہ ایکی میرے جواب دینے تک سے کئی تھی ہو وہ ہوا ہو گئی ہو اس کے دیا دہ تھیں کو بھی میں تو کو بھی تھی ہو ہو کہ کو تھی میں تھی ہو تھی اور کھا ہو کہ کو کہ کو اس کو تھی ہو ت

جلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق لکھا تھا کہ یہ خط کس کی جانب ہے کس کے نام ہے۔ جبکہ اے توقع تھی کہ یہ لکھا جاتا کہ کس کے نام کس کی جانب ہے۔ یعنی آنخضرت اس بات کا اظہار کریں کہ بیش تم ہے کمتر جول ٔ طالا فکہ کس کی جانب ہے کس کے نام ہونا 'بزرگ کی علامت نہیں ہے' کیونکہ یہ ایک فطری قاعدہ ہے لیکن (وویہ بچھتا تھا کہ )اگر میکھیں کہ ''کس کے نام کس کی جانب ہے' تو بیاس بات کی علامت ہے کتم ایک بہت بڑے بت ہو۔

چاہئے ایسا کام کرنا کہ لوگ اسلام کی خوبیوں کومسوس کریں اور شوق ورغبت کے ساتھ اسلام کی طرف رخ کریں۔ آپ نے بیٹیس فرمایا کہ: وَ لَا تُسْفِدُرُ. انذار نہ کرنا کیونکہ انذار اُس دستور کا حصہ ہے جوقر آن کریم نے فراہم کیا ہے۔جس بات کی طرف پیٹیبرا کرم نے اشارہ فرمایا وہ بیتی

(بقیہ چھلے صفحے کا حاشیہ ) جانے کا فیصلہ کرلیا ہے آخر کارآپ کا جو بھی جواب ہے دہ دے دیجے ۔ ہمارے بادشاہ خسرو پرویز کوکیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا: اس کا جواب سے کے ''گزشتہ رات حارے خدانے تمہارے باوشاہ خسرو پرویز کا پیٹ اس کے بیٹے "شرویہ" کے ہاتھوں جاک کردیا ہے اور اب موضوع ہی ختم ہو چکا ہے۔" ان لوگول نے واپس جا کریے خر" بازان" کو سنائی (ابھی اس واقعے کی اطلاع یمن میں نہیں کینی تھی کیونکہ مدائن ے وہاں تک فاصلہ بہت زیادہ تھا)''بازان'' نے کہا: اگر یہ بچے ہوا' تو بیان فخض کی نبوت کی علامت ہے۔ ہم انظار كرت ين اورد كھتے ين كرايان سے كيا خبرآتى ہے۔ چددن بعد" شروية كا قاصد آيا ورأس كايد بيفام لایا که خسرو پرویز مارا گیا ہے اوراب میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ جس مخص نے عربتان میں نبوت اور رسالت کا د وی کیا ہے تم اس کے مزام نہ ہونا میں ہے میں میں اسلام کے لئے زمین ہموار ہو لی۔ اسکے علاوہ یمن میں برى تعداديس ايراني مقيم تقريم في كتاب" خدمات متقابل اسلام دايران "بيس اس موضوع كا ذكركيا بيك بنیادی طور پرایرانی پہلی باریمن ہی میں مشرف باسلام ہوئے تھادر تبلغ کے حوالے سے ایرانیول میں اسلام یمن بی ہے آیا ہے اور جوخلوص بمن میں مقیم امرانیوں نے دکھایا وہ کسی اور نے نبیس دکھایا۔ اور کیونکہ بمن امران کے زيرسر پرئتی تقااس لئے ايرانيول کی بوی تعداديمن جا كروبال مقيم ہوگئ تھی انبيں ابناء احرار اور آزاد گان كہاجا تاتھا اورانہوں نے دوسروں سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ یمن کی نصف آبادی رسول اللہ کے زیانے ہی میں مسلمان ہو چک تھی اور دوسری نصف آبادی کے لئے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اپیفبرا کرم نے ایک مرتبہ معاذین جبل کو اورایک بار مصرت علی علیه السلام کوتبلغ اور دعوت کے لئے یمن بھیجا کہ بیدد دسری مرتبہ جنة الوداع کے موقع پر تھا ایعنی وصال بیغیمر سے دو ماہ قبل جب حضرت علی علیہ السلام يمن سے داپس او في آتو آپ نے مکہ ميں رسول اللہ سے للاقات كى اورجب حضورً في آئ ي سال كيا كدا على إ آب في كس طرح احرام باعدها؟ يعني آب في كس فتم کے فج کی نیت کی ہے؟ چی تمتع کی نیت کی ہے یا کسی اور کی؟ تو حضرت ملی نے فرمایا: میں نے جب میقات میں نیت کی تھی او کی نیت کی تھی کہ جورسول اللہ کی نیت ہو۔ جونیت آپ نے کی ہے میں نے بھی وہی نیت کی ہے۔ اس پرآ تخضرت کے فرمایاتھا: بہت خوب ہم نے اس طرح سے نیت کی ہے آپ نے بھی ای طرح نیت کی ہے اور آپ کی نیت درست ہے۔ کہ بَشِّرُ وَ لَا تُسْفَقِرُ الیا کوئی کام ندکرنا جس سے لوگوں کواسلام سے دوراور متنظر کردو۔ بات کو اس طرح سے بیان ندکرنا کہ لوگوں کا باطنی رقبل اسلام سے فرار کی صورت میں سامنے آئے۔

بیانتهائی اہم نکتہ ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک اور نکتہ خود رسولِ اکرم ؓ { کی ایک حدیث } اور اسکی توضیح وتشر تک اور تائید میں ائمہ کہلِ بیت علیم السلام کی روایات سے عرض کرتے ہیں۔

## روح کی لطافت

انسان کی روح غیرمعمولی طور پرلطیف ہے اور بہت جلدر دیمل کا اظہار کرتی ہے۔ اگرانسان کی موح پر دیاؤ کا تو کیاؤ کر) تو انسان کی موح گریز اور فرار کی صورت میں اپنے ریمل کا اظہار کرتی ہے۔ مثلاً عبادت کے سلطے میں رسول روح گریز اور فرار کی صورت میں اپنے ریمل کا اظہار کرتی ہے۔ مثلاً عبادت کے سلطے میں رسول اگرم صلی الشد علیہ وآلہ وسلم نے جوتا کیدیں کی ہیں ان میں ہے کہ عبادت کو رغبت اور شوق کے ساتھ کہ تمہاری روح میں عبادت کے لئے تازگی برقر اررہے ، لیعنی عبادت کو رغبت اور شوق کے ساتھ انجام دے سکو۔ جب کچھ دیر عبادت کرنے ، نماز پڑھنے ، مستحبات ، بجالانے ، نوافل اوا کر لینے ، فرآن مجید کی تلاوت کر لینے اور بیداری کو برداشت کر لینے کے بعد تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ اب عبادت کو فو فر مایا: اب یہ اب عبادت کو فو فر مایا: اب یہ کریاں ہوگی گوا می عبادت کو اے ایک { کروی} دواک کررہے ہوئو فر مایا: اب یہ گریزاں ہوگی گوا تم عبادت کو اے ایک { کروی} دواکی طرح دے رہے ہوگئ آس وقت کریزاں ہوگی گوا تم عبادت کو اے ایک { کروی} دواکی طرح دے رہے ہوگئ آس وقت عبادت کے بارے ہیں ایک براخیال پیدا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کروکہ عبادت میں ایک براخیال پیدا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کروکہ عبادت ہیں بیٹا شت اور نشاط برقر اررہے اور تمہارا دل عبادت کے بارے میں اچھا تصور رکھے۔ { آئخ ضرت عباد سے فرا کا جابر سے فرمایا:

"ياجابِرُ! إِنَّ هَٰذَا الدِّينَ لَمَتِينٌ فَاوُغِلُ فِيُهِ بِرِفُقٍ فَاِنَّ الْمُنْبَثَّ لَا ارُضاً قَطَعَ وَ لَاظَهُرا اَبُقيٰ ." اے جابر! دین اسلام دین مثین ہے اپنے ساتھ زم رویہ رکھو۔ پھر فرماتے ہیں (کیسی زبردست تثبیہہے!) جابر! جولوگ یہ بجھتے ہیں کہ اپنی ذات پر دیا دَوْال کراورا ہے او پڑخی کر کے جلد از جلد مقصد تک پہنے جا کیں گئے وہ خلطی پر ہیں ، وہ بھی مقصد تک نہیں پہنے پا کیں گے۔ ان کی مثال اس مخص کی ہے ہے ایک سواری دی گئی ہے ، تا کہ وہ ایک شہر ہے دوسرے شہر جا سے اور وہ سے مثال اس مخص کی ہی ہے جے ایک سواری دی گئی ہے ، تا کہ وہ ایک شہر ہے دوسرے شہر جا سے اور دو ہو تھا نہا وہ دبا وَوْالے گا وہ اتنا ہی جلد پہنے جائے گا۔ ایس الحفی ابتدائی چند منزلیں تو تیزی کے ساتھ سرکر لے گا الیکن اچا تک اتنا ہی جلد پہنے جائے گا۔ ایس الحفی ابتدائی چند منزلیں تو تیزی کے ساتھ سرکر لے گا الیکن اچا تک اسے معلوم ہوگا کہ آس نے بے چاری سواری کو زخی کر دیا ہے ، اور اب اسکے لئے راستہ چلنا دو ہر ہو چکا ہے اور وہ جا بجارک رہی ہے اور وہ منزل پڑسیں پہنچا ، جبکہ اس نے اپنی سواری کو بھی ناقص اور زخی کر دیا ہے ، اور اب استعداد سے ہڑھ کر اپنے اوپ اور زخی کر دیا ہے ، اور اپنی استعداد سے ہڑھ کر اپنے اوپ اور قبی مقصد تک نہیں پہنچا گا۔ اس کی اور قدم اٹھا نے بوجھ ڈ النا ہے ، اور ایس جو بھا ہے گا دو بھی مقصد تک نہیں پہنچا گا۔ اس کی روح آس سواری کی ما نند ہوجائے گی جو زخی ہوگئی ہوؤوہ راستے میں تفہر جائے گی اور قدم اٹھا نے کو قابل نہیں رہے گی اور قدم اٹھا نے گا دو بھی مقصد تک نہیں پہنچا گا۔ اس کی روح آس سواری کی ما نند ہوجائے گی جو زخی ہوگئی ہوؤوہ راستے میں تفہر جائے گی اور قدم اٹھا نے کے قابل نہیں رہے گی ۔ لوگوں کی صور تھال بھی ایس ہی ہے۔

## ایک مسلمان اوراس کاعیسائی پڑوی

امام جعفر صادق عليه السلام ايك داستان نقل كرتے جيں۔فرماتے جيں: ايک شخص مسلمان اور عبادت گزار تھا' اس كا ايك عيسائی پڑوی تھا' اس كا اسكے گھر آنا جانا تھا' يبال تك كدوہ عيسائی اسلام كی طرف مائل ہوااور اس كے ہاتھ پر مسلمان ہوگيا۔ عيسائی كے مسلمان ہونے كے بعد اس آدئ نے سوچا كدا ہے زيادہ مسلمان كروے اور اسے بہت ثواب پہنچائے ۔وہ بے چارہ جوابھی تازہ تازہ سلمان ہوا تھا اور اگلادن اس كے اسلام كا پبلادن تھا' اس نے ديكھا كہ شج طلوع ہونے تازہ تازہ سلمان ہول تھا اور اگلادن اس كے اسلام كا پبلادن تھا' اس نے ديكھا كہ شج طلوع ہونے تازہ تازہ تی كوئى اس كے دروازے پر دستك دے رہا ہے۔ {اس نے پوچا: } كون ہے؟ { باہر سے آواز آئى: } ميں ہول تمہارامسلمان ہمساہیہ۔ كيوں آئے ہو؟ ميں اس لئے آيا ہوں كہ چلوساتھ چل كرميجد ميں عبادت كرتے ہيں۔ وہ بے چارہ اٹھا' وضوكيا اور مجد چلاگيا۔ (نا فلہ نمازيں پڑھنے كے كرميجد ميں عبادت كرتے ہيں۔ وہ بے چارہ اٹھا' وضوكيا اور مجد چلاگيا۔ (نا فلہ نمازيں پڑھنے كے كرميجد ميں عبادت كرتے ہيں۔ وہ بے چارہ اٹھا' وضوكيا اور مجد چلاگيا۔ (نا فلہ نمازيں پڑھنے ك

بعد)اس نے پوچھا جتم ؟ وہ بولا بنیں کجری نماز بھی ہے۔ لجری نماز بھی پڑھ لی۔ اب ختم ؟ نہیں کے فوافل بھی پڑھ لیے ہیں مستحب ہے۔ ہمیں اتی نوافل پڑھتی ہیں کہ طوعین کے درمیان سورج طلوع ہو گیا۔ کہنے لگا: سورج نکلنے کے بعد بھی پکھ دیر طلوع ہو نے تک بیدار رہ سکیں۔ سورج طلوع ہو گیا۔ کہنے لگا: سورج نکلنے کے بعد بھی پکھ دیر (عبادت کر لیتے ہیں)۔ ظہر کے وقت بھی اے نماز کے لئے تفہرائے رکھا اور عصر تک بھی روک رکھا اور پھر بولا: تم نے کھانا تو نہیں کھایا ہے کیوں ندروزے کی نہیے بھی کرلو۔ مختصریہ کہا ہے دات رات شروع ہونے کے بعد بھی دو تمین گھنٹوں تک نہیں جانے دیا۔ جب آگل میں اس نے اسکے دروازے پر دستک دی اُس نے بعد بھی دو تمین گھنٹوں تک نہیں جانے دیا۔ جب آگل میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں اُس نے پر دستک دی اُس نے بوجہا: کون ہے؟ اور اس نے بتایا کہ ہیں تمہارا مسلمان بھائی ہوں اُس نے کہا: بید ین پوچھا: کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا: بید ین کے طرف لوٹ گیا ہوں۔

یدداستان بیان کرنے کے بعد امام جعفرصاد تی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ایسانہیں ہونا چاہئے۔ اس شخص نے ایک انسان کو مسلمان کیا اور پھرا ہے جی ہاتھوں اسے مرتد اور کا فربنادیا۔

بہت سے کا ما ہے جیں جو تنفیر بیدا کرتے جیں۔ یعنی لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔
مثل اسلام بیس صفائی ہے شک سنت اور مستحب مو کد ہے۔ صفائی ایمان کا حصہ ہاور ہمارے نی اپنے زمانے کے صاف شخر ہے ترین انسان تھے۔ اگر آج تی فیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم ہوتے تو ہم دیکھتے کہ آپ فیر معمولی صاف سخرے انسان ہیں۔ ایک چیز جے نبی اکرم جھی نہیں ہوت چوڑ تے تھے اور دوسروں کو بھی اسکی تاکید کیا کرتے تھے وہ وعطر اور خوشبو کا استعال ہے۔ اسکے جود ورضفائی ایک سنت اور مستحب کا م ہوئو شاید فقیمی ہے۔ اب اگر ایک مسلخ کا لہاس گندا اور میلا ہوا ور استحب کا م ہوئو شاید فقیمی اس میلی کیلی اور بد ہواڑ آتی حالت میں ایک کا مرتکب ہوا ہے لیکن آپ فر داریہ سو چئے کہ یہ شخص اس میلی کیلی اور بد ہواڑ اتی حالت میں ایک کا مرتکب ہوا ہے اس کی طرف دعوت دینا اور تہ ہیں اسلام کی طرف دعوت دینا اور تہ ہیں وہ جوان اس کی انتہائی صاف ستحرے جوان کے پاس آ کر ہے کے کہیں تہیں اسلام کی طرف دعوت دینا اور تہ ہیں وہ جوان اس کی انتہائی صاف ستحرے جوان کی پاس آ کر ہے کہ کہیں تہیں ہوں نب بھی وہ جوان اس کی انتہائی صاف تھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسکی با تیں ہیرے جواہرات کی بھی ہوں نب بھی وہ جوان اس کی عربی مائے گا۔

علم کلام کے ماہرین آیک بہت اچھی بات کہتے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ نبوت کی آیک شرط یہ

ہے کہ پیغیبر کے اندر کوئی الی صفت نہیں ہونی چاہئے جو لوگوں کو اُس سے پہنز کرد نے خواہ وہ

ہسمانی نقص ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جائے ہیں جسمانی نقص سے انسانی روح کے کمال کوکوئی نقصان

ہسمانی نقص ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جائے ہیں جسمانی نقص سے انسانی روح کے کمال کوکوئی نقصان

مرخ پرد کھے سکتا ہو۔ کیا بیا انسانی روح کے لئے کوئی نقص ہے؟ نہیں ممکن ہے بیا انسان سلمان فاری کے

مر ہے تک پہنچا ہوا ہو بلکہ شاید اُن سے بھی بلند مرجبہ ہو لیکن کیا ایسا آ دمی اپنی الیم شکل

وصورت کے ساتھ نبی ہوسکتا ہے؟ مشکلمین کہتے ہیں کہنیں کیونکہ اس کا چہرہ نفر سے انگیز ہے۔ نقص

نہیں ہے لیکن نفر سے انگیز ہے۔ پیغیبر میں ایسی خصوصیات ہونی چاہئیں کہ اس کی ذات حتی جسمانی نقص روحانی نقص نہیں ہوتا۔

بہیں ہے لیک بہلغ اور خدا کی طرف بلانے والے کا علیہ نفر سے انگیز نہیں ہونا چاہئے تو ایکی دوسر کی

نسی جب ایک مہلغ اور خدا کی طرف بلانے والے کا علیہ نفر سے انگیز نہیں ہونا چاہئے تو ایکی دوسر کی

خصوصیات جیسے رفتار و کردار اور جو با تیں وہ کرتا ہے انہیں بھی الی نہیں ہونا چاہئے جولوگوں میں

نفرے 'تقفراورد دوری پیدا کریں۔

#### زياده ملامت

ختیاں' حدے زیادہ ملامت اور برا بھلا کہنا بھی ای فتم کی چیز ہے۔سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ بھی بھی ملامت ہے انسان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ لیکن ملامت کا بھی ایک مقام ہے۔ بھی بھی ملامت (ابونواس کے بقول) اشتعال کا سب بھی بن جاتی ہے:

> دُعُ عَسنُكَ لَـوُمِسىُ فَساِنُ اللَّـوُمَ اِغُسرَاءٌ وَ دَاوِنِسىُ بِسالَّتِسىُ كَسانَتُ هِـىَ الدَّآءُ (١)

ا۔ مجھے طامت کرنا مچھوڑ وہ کیونکہ طامت جری کردیتی ہے اور میری دواکرواس چیزے کہ جو درد ہے۔

یہ ایک کلیے نہیں ہے لیکن بہت ہے مواقع پر حدے زیادہ طامت اکثر نفرت پیدا کرتی ہے۔ مثالیٰ بہت ہے لوگ اپنی اولاد کی تربیت میں اس خلطی کے مرتکب ہوتے ہیں 'بچوں کوسلسل ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت طامت کرتے رہتے ہیں : { بھی کہتے ہیں} لعنت ہوتم پڑ فلال بچہ بھی تہمارا ہی ہم عمر ہے دیکھواس نے کس طرح ترتی کی ہے تم انتہائی نالائق ہو مجھتے ہیں کہ ان طارت تم ہوقے ہیں اور ترقی کی ہے تم انتہائی نالائق ہو مجھتے ہیں کہ ان طامت اس کے مواقع پڑ میں ۔ وہ بجھتے ہیں کہ ان طامت اگر حدے بڑھ جائے تو بر عکس روح کی کا عیث ہوتی ہے اس کی روح میں اضطراب اور طامت اگر حدے بڑھ جائے تو بر عکس روح کی اعتبارے بیار ہوجاتا ہے اور محال ہے کہ پھر وہ اس کام کے لئے کوشش بھی کرے (جووالدین اس ہے کہ وہ اس کے اور محال ہے کہ پھر وہ اس کام کے لئے کوشش بھی کرے (جووالدین اس ہے کہ وانا جائے ہیں }۔

یکی وجہ ہے جورسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احکامات میں منصرف معاذبن المبل ہے بلکہ معاذبان میں وجہ ہے جورسول کریم صلی الله علیہ واللہ وحشرات اور تمام بن الوگوں ہے فرمایا ہے کہ المبلئو وَ لَا تُنفِقُو يَبَسَوُ وَ لَا تُعَبِّسُو ، نری برتو الحقی ہے کام شاور لوگوں ہے بینہ کہو کہ وینداری کوئی آسان کام نیس وینداری مشکل کام ہے بہت مشکل ہے فیر معمولی طور پر مشکل ہے ہرکس کے بس کی بات نیس ہے ہرفض ویندار نیس ہوسکتا۔ کیا و هسر بنو نیست خومن کوفین ... گاو نو مسی خواهد و عرد کھن (خوشوں ہے گندم نکالنا ہر بکری کا کام نیس ہے اسکے لئے مضبوط بیل اور نیم بیکارم دچاہئے ) لوگوں کو دینداری کے مشکل ہونے سے خوفز دونہ کرواس کے نتیج میں وہ خوفز دہ ہو جا کیں گاور بیداری کے مشکل ہونے سے خوفز دہ نہ کرواس کے نتیج میں وہ فران دو ہوجا کیں گاور بیداری کے مشکل ہونے سے خوفز دونہ کرواس کے نتیج میں وہ فران ہونے ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پینچ بیرا کرم فراتے تھے: یَسِسُول ، آسان رکھو۔

اسلام درگز رکرنے والا اور آسان دین ہے ای طرح آنخضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: "بُعِفْتُ عَلَى الشَّرِيْعَةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ. " "شار نر جھوالی شریعہ اور دین رمعو ہوں اس ج

"فدانے مجھے ایسی شریعت اور دین پرمبعوث کیا ہے جس میں زی (درگزر)

اورآ سانی ہے۔''

وین اسلام میں نرمی اور ورگز ریائی جاتی ہے ۔کسی انسان کو''ساحۃ'' کہتے ہیں' یعنی درگز ر كرنے والا انسان ليكن" وين درگز ركرنے والا ب" سے كيا مراد ہے؟ كيا وين بھى درگز ركرسكتا ہے؟ دین میں بھی درگز رہے ملیکن اسکے پھھاصول ہیں۔ کیسے؟ وودین جوآپ سے کہتا ہے کہوضو تیجے وہی دین آپ ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کے بدن پر کوئی زخم ہویا اس میں کوئی بیاری ہواور ٱ بِ كُونْقصان وَيَنْجِنِحُ كَا مُدِيشِهِ وَضِرِ رَكَا خُوف بهو (بينيس كهتا كه نقصان كالفيّين بهو ) تو تيمُم كر ليجيّ وضو نہ کیجئے۔ یہ ہیں دین میں ساحت (نرمی اور درگز ر) کے معنی لیعنی دین میں ہٹ دھرمی اور ضد نبیں ہے اینے مقام پراس میں نری اور کیک بھی پائی جاتی ہے۔ یادین کہتا ہے کہ روزہ واجب ہے۔اگرانیان بغیرعذر کے روزہ ندر کھے'تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یکی وين البيِّ مقام يركس قدر فيك كامطامره كرتاب: يُويْدُ اللهُ بِسكُمُ الْيُسُوِّ وَ لَا يُويُدُ بِكُمُ الْعُسْسَ . (1) روزے کے بارے میں ہے۔ آپ مسافر ہیں' آپ کے لئے دورانِ سفرروزہ رکھنا وثوار باس صورت ميں روز وندر كھے بعد ميں اسكى تضاكر ليجے يُسويْدُ الله بِكُمُ الْيُسُو آب يَهَارِ بِينِ: وَ مَـنُ كَـانَ مَـرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُوّ وَ لَا يُسوِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ يَعِنَ اسلام الك زم اوردر كرر في والاوين بحد حتى اكرآب كونتصان كا انديشه وضروري نبيس كەنقصان كاسوفىصدىقىن مۇاورمكن ہے آپ كەدل بىس بىزخوف كى فاسق یا کا فرطبیب کے کہنے سے پیرا ہوا ہوا لیکن بہر حال بیخوف اور اندیشہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا ہ۔اورایک حدیث میں ہے کہ بیضروری نہیں کہ بیخوف اوراندیشہ کی اور کے دل میں بھی پیدا موامواوردوسر \_ بهى خوفرده مول: إنَّ الإنسانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ. (٢) \_ أكرآ ب خوداية دل میں بیمحسوں کرتے ہیں کہ آپ کو بیخوف ہے کہ کہیں روزے ہے آپ کی بیاری شدت

ا سورة بقر 10- آیت ۱۸۵ (خداتهارے لئے آسانی جا بتا ہے دصت اور مشقت نہیں۔) ۲۔ انسان خودائے نفس سے آگاہ ہے۔

اختیار نہ کرلے تو بھی کافی ہے اور کسی اور ہے پو چھنا ضروری نہیں ہے۔ حتی ایک عمر رسیدہ انسان کے لئے بیا ایک عورت کے لئے جو حاملہ ہے اور جس کے وضع حمل کا وقت نزویک ہے ضروری نہیں ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہو۔ ایک عمر رسیدہ مردیا عورت ممکن ہے نہیں ضرر کا خوف بھی نہ ہو لیکن (کیونکہ) عمر رسیدہ بیں اور بہت بوڑھے ہو چکے بیں (اس لئے اُن پر روزہ واجب نہیں ہے)۔ یہ ہے نزی اور درگزر۔

مرحوم آیت الله شیخ عبدالگریم حائری اعلی الله مقامه اپنی عمر کے آخر میں بوڑ ھے ہو چکے تھے
اور روزہ ان کے لئے وشوار تھا' پھر بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا: آپ روزہ کیوں
رکھتے ہیں؟ آپ نے خودا پٹی توشیح المسائل میں لکھا ہے اور خود آپ کا فتو کی ہے کہ بوڑ ھے مرداور
بوڑھی عورت پر روزہ واجب نہیں ہے۔ کیا آپ کا فتو کی بدل گیا ہے' یا آپ اب بھی اپنے آپ کو
بوڑھائییں بچھتے ؟ انہوں نے کہا: نہیں میرافتو کی تبدیل نہیں ہوا ہے' اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ
بوڑھا ہو چکا ہوں۔ (اُس نے بو چھا: ) پھرروزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے گئے: میری عوالی سوچے مجھے
اجازت نہیں دیتے۔

پیفیرا کرم سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: بُمجِفُتْ عَلَی الشَّوِیْعَةِ السَّمْحَةِ السَّهُلَةِ. خدانے جھے ایک نرم اور خاص موارد میں مہل اور آسان وین وشریعت پرمبعوث کیا ہے۔ یہ ایک عملی دین ہے۔ غیر ملی دین نہیں ہے۔

انفا قاجولوگ اسے باہر سے دیکھتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے اسلام سب کو جذب کر لیتا بنان میں سے ایک اس دین کی سہولت اور نری ہے۔ پیغیمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اس دین کی تبلیغ کرنے والے کو اس دین کی نرمی اور سہولت کا مبلغ ہونا چاہئے ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگوں میں دینی کا موں کے لئے شوق اور دغیت پیدا ہو۔

خثيت ِاللِّي

دعوت کے حوالے ہے ایک اور مسئلۂ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قر آن کی آیت فر ماتی

ے: ﴿ اللّٰهِ يُنَ يُبَلِّعُونَ وَ صِلْتِ اللهِ وَ يَخْضُونَهُ وَ لا يَخْضُونَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ. (١) يدوين وفرجب كه داعيوں اور مبلغوں كے لئے كمرتو رُ آيات ميں ہے ہے: جولوگ اللهى پينامات كى تبلغ كرتے ہيں جولوگ خدائى پينامات كولوگوں تك پہنچاتے ہيں اور جن ميں دوشرا لكا پائى جاتى جين: ايك بير كه وہ خود خدا ہے ورتے ہيں (اور دوسرے بير كه خدا كے سواكس ہے نہيں ورتے) خود خدا ہے وُرتا ہے اورا يك خدا ترس انسان ہے اور خون خدا اور خشيت اللي اس كه ول ميں گھركر چكى ہے۔

" إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّ ا. "(٢)

پیفیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں (اور بید دعا کیں ہماری دعاؤں کی کتابوں میں موجود میں )ایک دعا ہے جسے پندر ہویں شعبان کی رات کو پڑھنا چاہئے کیکن لکھتے ہیں کہاس دعا کو ہروقت پڑھا کرو۔اگرچہ بیشب نیمۂ شعبان کے لئے ہے لیکن نیمۂ شعبان کے علاوہ بھی اے پڑھنا بہتر ہے اور پیفیرا کرم کی دعا ہے:

"اَللَّهُمَّ اقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيتِكَ وَ مِنَ الْيَقِيُنِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبُلِغُنَا بِهِ رِضُوانَكَ وَ مِنَ الْيَقِيُنِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مُسْصِيبًاتُ الدُّنْيَا. اَللَّهُمَّ اَمُتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ قُوتِنَا مَا اَحْيَبُنَنَا وَ اجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَ اجْعَلُ ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَ انْصُرُنَا عَلَىٰ مَنْ عَلَمَنَا وَ انْصُرُنَا عَلَىٰ مَنْ عَلَمَنَا وَ انْصُرُنَا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَ انْصُرُنَا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ طَلَمَنَا وَ الْشُرُنَا عَلَىٰ مَنْ عَلَيْنَا وَ لَا تَجْعَلِ الدُّنِيَا الْحُبُرَ هَمِنَا وَ لَا مُنْ لَا يَرُحَمُنَا بِرَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ لَا اللَّهُ لَيَا اللَّهُ لَيَا اللَّهُ لَيَا اللَّهُ مَا الْوَلُونَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يُرْحَمُنَا بِرَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمُ

یہ وہ دعا ہے جو پیغیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تتھے۔ جولوگ اے یاد کرنا

ا\_سورهٔ احزاب۳۳\_آیت۳۹

چاہتے ہیں' وہ اے مفاتیج البحان یا زاد المعاد میں اٹمال شب نیمۂ شعبان میں و کیے لیں' یہ وہاں موجود ہے۔ بیان دعاؤں میں سے ہے جن میں انسان کی دنیاو آخرت کی صلحتیں جمع ہیں۔اس کا پہلا جملہ بیہے:

"اَللَّهُمَّ اقْسِمُ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيَتِك."
" پروردگارا! اپنی ہیت وخشیت میں ہے ہمیں اس قدر نعیب فرما کہ بمیشہ وہ
خشیت ہارے دل میں موجودر ہے اوریہ خشیت ہمارے اور گناہوں کے درمیان
حاکل اور مانع بن جائے۔"

قر آ نِ مجید ملغ کے بارے میں اس{زیر بحث} آیت میں جس پہلی شرط کا ذکر کرتا ہے وہ خشیت اللہ ہے 'یعنی وہ اپنے دل میں خوف خدار کھتا ہے۔ یعنی اسکے دل میں اللہ کی ایکی ہیبت اور عظمت ہوتی ہے کہ جوں ہی اسکے قلب میں کسی گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے' تو یہ خشیت گناہ کو پیچھے وکھیل دیتی ہے۔

> " وَ لَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ ." "أورخدا كسواكى ينيس وريني "

وہ خدا ہے ڈرتا ہے اورخدا کے سوائس کے ٹیس ڈرتا۔ البتہ خثیت کے ایک خاص معنی ہیں جوخوف سے مختلف ہیں۔ ''خوف'' یعنی انجام اور مستقبل کا اندیشہ ہونا' کسی کام کے مستقبل اور اس کے انجام کے لئے فکر و تد ہیر کرنا۔ لیکن ''خثیت'' وہ حالت ہے جس میں انسان پرخوف مسلط ہوجاتا ہے اور وہ جراُت کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی جراُت کھو بیٹھنا' یعنی شجاعت کا نہ ہونا' دلیری کا نہ پایا جانا۔ لیکن کسی کام کے مکنا نجام کے بارے میں تثویش کا شکار ہو کرعا قلانہ تد امیرا ختیار کرنا' انسان کے اپنی جراُت اور شجاعت کھو بیٹھنے سے مختلف چیز ہے۔ قرآ ان مجید کہتا ہے: اللہ کی طرف بلائے والے اور حقیق مبلغین' خدا کے سامنے خشیت البی رکھتے ہیں' خدا کے مقابلے میں جراُت اور جسارت ان میں ذرّہ برابر نہیں ہوتی' لیکن غیر خدا کے مقابلے میں وہ سرا پا جراُت ہوتے ہیں اور جسارت ان میں ذرّہ برابر نہیں ہوتی' لیکن غیر خدا کے مقابلے میں وہ سرا پا جراُت ہوتے ہیں اور جسارت ان میں ذرّہ برابر نہیں ہوتی' لیکن غیر خدا کے مقابلے میں وہ سرا پا جراُت ہوتے ہیں اور خرّہ برابر حواس باختہیں ہوتے۔ و لَا یَخْتُ فَنْ وَاللّٰ اللّٰهُ '

انبيًا اورخصوصاً بيغيبرا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كي سيرت كي ايك اورخصوصيت يبي جرأت ؛ یعنی اپنے حواس نہ کھو بیٹھنا اور ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ چیز ہمیں پیغیر اسلام کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ایک فرنگی نے ایک کتاب تھی ہے جس کا نام ہے''محر وہ پیغبر جے نے سرے سے بیجانا جا ہے''۔اگر چداس کی کتاب میں پھر عیب بھی ہیں کیکن اس اعتبارے کداس نے اپنی کتاب پر بہت محنت کی ہے اور تاریخ اسلام کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے جتی برسوں وہ عربستان میں رہاتا کہ تاریخ کوجغرافیائی علاقے کے اعتبارے بھی تطبیق کر لے۔اس کتاب میں ا چھنکات بھی ہیں۔دونکات کواس کتاب نے اچھی طرح مجسم کیا ہے شاید کسی اور کتاب نے ان دو نکات کواتنی اچھی طرح ہے مجسم نہ کیا ہو۔ ان میں ہے ایک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیرمعمولی تذبر ہے کداگرایک غیرسلم بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ بھی نبی اکرم کوایک حکیم ' مد براور غیر معمولی سیاستندان سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا' اور دوسرے بیکہ نبی اکر م کسی حالت میں بھی' کہ اگر کوئی اور ہوتو حواس باختہ ہوجائے اوراپنی جرأت کھو بیٹھے ڈر ّہ برابران کی حالت نہیں بدتی تھی۔ تمجی حالات اس نیج میر پینی جاتے کہ ( ظاہری طور پراور ظاہری حالات کے اعتبارے )مسلمانوں کے لئے امید کی کوئی کرن یاتی نہیں رہ جاتی تھی۔ان حالات میں بھی جب انسان پنجبر کود کھتا ہے تود كِمَناب ك كَالْجَبَلِ الرّاسِخ بِهارُ كَاطْرة جي بوعٌ بِن وَ لَا يَخْشُونَ إِلَّا اللهُ واتَّعى! آب تاريخ بيغيركاس اعتبار عصطالعد يجي (اور جراعتبار عصطالعدكرنا جائے) تاكد وللبائي أن يُسَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَ يَخْشُونَهُ وَ لَا يَخْشُونَ آحَدًا إِلَّا اللهَ . كَمْعَى مجهمَكيس اورد كميمَكيس كه پنجبر كس طرح ايخ خدا سے خشيت ركھتے تھے اور كس طرح فيرخدا سے خشيت اور خوف نہيں ر کھتے تھے اور کسی چیز کواہمیت نہیں دیتے تھے۔

تذكر(يادد ہانی)

تبلیغ اور دعوت کے حوالے ہے ایک اور نکتہ ہے جس کا قرآنِ مجید نے اس بیان اور اسکی مانند دوسرے بیانات کے ذریعے ذکر کیا ہے: ذَجُنْ . ایک مقام پرارشاد ہوتا ہے:

#### " وَ ذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُراى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. "(١)

اورایک دوسرے مقام پرفرها تا ہے: فَفَدِّ جَسُرُ إِنْسَمَاۤ اَنْسَتَ مُلَدِّ جَسِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيُطِرٍ إِلَّا مَنْ نَوَلَٰى وَ كَفَوَ فَيُعَدِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْآثُبَرَ. (٢) جواسْتناک بارے مِن ہاور جس پر علیحدہ سے تفتگو کی ضرورت ہے۔اے تیفیر الوگوں کو بیدار کیج معوج کیج وارد ہائی کرائے۔

قرآن مجید میں دومغاہیم کا تذکرہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ان میں سے
ایک تفکر ہے اور دوسرا تذکر ۔تفکر یعنی کسی ایک چیز کو کشف (discover) کرنا جے ہم نہیں
جانتے 'جس چیز کو ہم نہیں جانتے اے معلوم کرنے کے لئے غور وخوض کرنا۔قرآن مجید تفکر کی
دعوت بھی ویتا ہے۔لیکن تذکر یعنی یا دو ہائی۔ قذکار یعنی یا دولانا۔

انسانی فطرت میں (اور حق کمھی انسانی تعلیم میں بھی) بہت ہے مسائل پائے جاتے ہیں لیکن انسان ان سے غافل رہتا ہے اسے جبھوڑ نے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تذکر اور یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا لفاظ دیگر انسان کی دو مختلف حالتیں ہیں۔ ایک جہالت کی حالت اور دوسری نیند کی حالت کہ بھی ہم اپنے اردگر دسے اپنی جہالت کی وجہ سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ہم بیدار ہوتے ہیں اور کھی اپنے اردگر دسے بہ بیدار ہوتے ہیں گئی کی خبیس جانتے اس لئے بے خبر ہوتے ہیں۔ اور کھی اپنے اردگر دسے بہ خبر ہوتے ہیں اس بے خبر کی کی وجہ سے بین ہوتی کہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہمیں علم ہوتا ہے لیکن فی الحال خبر ہوتے ہیں اس بوتے ہیں۔ سویا ہوا انسان عالم اور باخبر ہوتا ہے لیکن اُس پر ایک ایس حالت عالم خواب میں ہوتے ہیں۔ سویا ہوا انسان عالم اور باخبر ہوتا ہے لیکن اُس پر ایک ایس حالت عالم کو اب میں ہوتے ہیں۔ سویا ہوا انسان عالم اور باخبر ہوتا ہے لیکن اُس پر ایک ایس حالت عالم کو اب میں ہوجاتی ہمیں کریا تا۔ بینا اہری نیندگی بات تھی۔ انسان طاری ہوجاتی ہے کہ دو اپنی معلومات سے استفادہ نہیں کریا تا۔ بینا اہری نیندگی بات تھی۔ انسان

ا۔ سور گذاریات ۵۱۔ آیت ۵۵ (اور یادو ہائی بہر حال کراتے رہے کہ یادو ہائی صاحبانِ ایمان کے حق میں مفید ہوتی ہے۔ }

۲۔ سور و خاشیہ ۸۸۔ آیت ۲۱ تا ۲۲ البغرائم یا د دہانی کراتے رہو کہتم صرف یا د دہانی کرانے والے ہوئتم ان پر مسلط اوران کے ذمے دارٹیس ہوئگر جومند پھیر لے اور کا فرہوجائے تو خدااے بہت بڑے عذاب میں جتا کرے گا۔ }

کی ایک اور نیند جی ہے جے خواب خفلت یا خفلت کا نام دیا گیا ہے۔ آب بیند بھے گا

کرآپ کا سامناصرف جائل ہے ہے بلکہ آپ کا سابقہ فافل ہے بھی ہے۔ آپ جائل کونظر کی

اور فافل کونڈ کر کی دعوت و ہیجے ۔ لوگ جائل ہونے ہے زیادہ فافل اور نیند میں ہوتے ہیں۔ جوسو

رہے ہیں آپ انہیں بیدار کیجے اور جو فافل ہیں انہیں ہوشیار کیجے۔ جب آپ سوئے ہوئے کو

بیدار کریں گئ تو وہ ازخود کام کے لئے چل پڑے گا۔ ایک انسان اگر سور ہا ہواور اے کوئی خطرہ

در چیش ہو مثلاً قافلہ چل پڑے اور وہ سور ہا ہو تو آپ اُسے بیدار کیجئے۔ جب آپ نے اسے بیدار

کرویا تو اب اُسے خطرے کی اطلاع و بینا ضروری نہیں ہے! بلکہ جول بی وہ بیدار ہوگا خود ہی دکھیے

لے گا کہ اے خطرہ در چیش ہے۔ بالفاظ دیگر جب وہ بیدار ہوجائے تو ضروری نہیں کہ آپ اُس کے

لے گا کہ اے خطرہ در چیش ہے۔ بالفاظ دیگر جب وہ بیدار ہوجائے تو ضروری نہیں کہ آپ اُس کے

یجھے چل پڑے کے لئے کہیں بلکہ جب وہ بیدار ہوگا اور دیکھے گا کہ قافلہ چل پڑا ہے تو وہ ازخود قافلے کے

یجھے چل پڑے گئے ہی وجہ ہے جو (قرآب ن مجمد پیغیمرا کرم سے خطاب کرتے ہوئے فرما تاہے) وہ

احساسات جولوگوں میں پائے جاتے ہیں (اور وہ اِن سے فافل ہیں) آپ اُن سوئے ہوئے

احساسات کو بیدار کیجئے۔ ایمان کا ایک حصر سوئے ہوئے احساسات کی بیداری ہے۔ اور ای لئے اسلام میں جرفیخی ایمان پر مجور کرنا نہیں ہے۔

" فَذَكِّرُ إِنَّمَا آنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. "(1)

" لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تُبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَي." (٢)

اسلام بیں ایمان کے بارے بیں جبرنہیں ہے ایہ خود ایک مسئلہ ہے جسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔انشاءاللہ بعد بیں اس کلتے پر مفصل گفتگو کریں گے۔اس وقت صرف چند جملے عرض کردہے ہیں۔

ایمان میں جرنہیں

کیا اسلام میں ایمان کے بارے میں جبر پایا جاتا ہے جس کے تحت لوگوں کومؤمن بننے پر

مجور کیا جائے ؟ نہیں اسلام میں ایسانہیں ہے۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ بہت ہے دلائل کی بنیاد پر۔ اسكى پہلى دليل يد بے كدائمان ميں جرك مخبائش بىنبيں بے۔ جو چيز البيا جا ہے ہيں وہ ایمان بے ظاہری انتظام اور اسلام کا اظہار ٹیمن اور ایمان میں جرکی مخبائش ہی ٹیمیں ہے کیونکہ ايمان اعتقاد ب ميلان ب لكاؤب اعتقاد كوبالجريد البين كياجا سكتا ـ لكاؤ اورمهر ومجت طاقت کے زور پر خبیں پیدا کئے جا کتے 'باطنی میلان دباؤ ڈال کرنہیں پیدا کیا جاسکتا۔ کیا کوئی ماں باپ ا پنی لڑکی سے ایک ایسے لڑکے کے بارے میں جھے وہ ناپند کرتی ہے اور وہ اس کا رشتہ لے کر آیا ب يه كسطة بين كه: البحى بهم ايك ايها كام كرت بين كهم اس پيند كرن لكوكى ورا وعد اتوانا ہم تہیں اس قدر ماریں کے کہتم اے پیند کرنے لگو گی؟! جی ہاں میرتو ہوسکتا ہے کہ اے اس قدر مارا جائے کہ وہ کہنے لگے کہ میں اسے پہند کرتی ہوں' یعنی وہ غلط بیانی پراتر آئے' لیکن اگر دنیا بجر كے سارے دُع تا سے رہ ورد اللہ جا كيں تو كياان دُع وں سے اس كے دل ميں محبت پيداكي جاسکتی ہے؟! ایسا ہونا محال ہے۔اس کا دوسراطریقہ ہے۔اگر ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا كرنا عاجة بين تواس كاطريقه جراور طاقت كاستعال نيس باس كاطريقه حكت ب و الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ بَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِ-ابِمَكَن بِاللهم مِن جهادهِي مسائل چین آئیں جن کے بارے میں انشاء اللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ایک مختصر حدیث آپ كے مامنے بيان كرنے كے بعد قدر يجأا بني گفتگوختم كريں گے۔

حدیث میں ہے ( بحارمیں ) کہ امیر الموشین حضرت علی علیہ السلام منبر پرتشریف فر ما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فر مایا ( بیدہ جملہ ہے جوآپ بار ہاؤ ہرایا کرتے تھے ): اَثْفِظَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ سَلُو نی قَبُسُلُ أَنُ تَسْفُقِلُو نی . ( ا ) قبل اسکے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ منہار سے ذہن میں جوسوال ہوؤہ مجھ سے پوچھلوا درتم جو کچھ پوچھو گے میں اُس کا جواب دوں گا۔ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسان کی راہوں سے دافق ہوں۔ یعنی چاہوتو زمین کے بارے میں سوال کرواور چاہوتو آسان

السفية المحادرج المساهم

کے بارے بیں پوچیو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے طیبے ہے معلوم دیتا تھا کہ اس کا تعلق محدودہ عرب ہے بایعن وہ یہودی عربوں بیں ہے ہے (اس کے خط و خال ہے معلوم دیتا تھا کہ وہ عرب ہے اورا سکے لباس اور طلبے ہے محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہودی ہے۔ اُسکی علامت بیان کی گئی ہے: مثلاً ایک دبلا پتلا کہے قد کا سیاہ پوست انسان جس نے ایک کمان بھی اٹھائی ہوئی تھی ) وہ شخص ایک کونے ہے اٹھا اور درشت کہے میں بولنا شروع کیا:

میں اٹھالم مدعی ما لایک کم ہے جانے ہو جھے دعوی کرنے والے! یہ کیا کہدر ہے ہوکہ جو چاہو

مجھے یو چھلو؟! کیاواقعی جو کچھتم سے یو چھاجائے اُس سب کاتم جواب دے سکتے ہو؟!

وہ خص حضرت علی علیہ السلام کی تو بین کرنے لگا حالانکہ آپ اُس وقت خلیفہ مسلمین تھے۔

گویا اے معلوم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی کیا عادت ہے اوروہ فی الفور کسی ایسے خفس کی گردن الرادینے کا تھم بھی نہیں دیتے جوانہیں گالی دے رہا ہو۔ کیونکہ اس نے جسارت کی تھی البذا اصحاب السب تھانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے فوراً حضرت علی نے آئیس روکا ریباں آپ کا ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے میں نے بید حدیث نقل کی ہے فرمایا: اَلسطَّنہ شُن لایسَقُومُ بِعِهِ حُجَعُهُ اللَّهُ. (۱) زور زبر دی سال آپ کھی جارت کی ہے اور بچھ سے جلہ ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال ہے اسے آنے دو بچھ سے سوال کرنے دو ۔ اگر میں بات کی ہے ۔ اس کے ذہن میں ایک سوال ہے اسے آنے دو بچھ سے سوال کرنے دو ۔ اگر میں ایک بات کی جارت کی ہے اس کے ذہن میں ایک سوال ہے اسے آنے دو بچھ سے سوال کرنے دو ۔ اگر میں نے اس کا جواب دے دیا تو وہ خود ہی اپنے عمل پر پشیمان ہوجائے گا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو تی اس کی جواب دی گوئی اس کی جو سواؤ دو خود ہو ہو ہو گائے کہ تیں تھائم نہیں ہو تیں ) ۔ اگر تم ججت البی کو قائم کرنا جائے ہو تو اس کا پیر لیقہ نہیں ہے ۔ اس کا طریقہ نہیں ہو تیں ) ۔ اگر تم ججت البی کو قائم کرنا ہو ہو تو اس کا پیر طریقہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ نری اور طائمت ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہو کہ قرے ہو دو آتے ہے ہو قراس کا پیر طریقہ نہیں ہو تیں اور اسکی تبلیغ کا مقام ہو تو بات ہے ہوا کہ تی ہوا کہ تی ہو تو بات ہے ہوا کہ تی ہو تو بات ہے ہوا کہ کرتے ہو دو ح ہے ۔ جب اسلام کی دعوت اور اسکی تبلیغ کا مقام ہو تو بات ہیں کرتی ہے۔

حسین ابن علی علیہ السلام جب وشمن کی ضداور بہٹ دھرمی کا سامنا کرتے ہیں تو اس انداز سے سراٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی طاقت انہیں ہراساں نہیں کرسکتی ان کا سر جھکانا تو دور کی بات ہے۔لیکن جب آپ ایسے افراد سے ملتے ہیں جن کی رہنمائی اور ہدایت مطلوب ہو تو آپ ان کی بے اعتمالی سے بھی چشم یوشی کر لیتے ہیں۔

زہیرابن قین مکدے روانہ ہوکرایے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔امام حسین بھی تشریف لارہے ہیں۔ زہیر کی کوشش ہے کدان کا امام حسین سے سامنا نہ ہونے پائے ایعنی جب انہیں محسوس ہوتا تھا امام حسین نزدیک ہیں اتواہے قافے کو دوسری طرف لے جاتے تھے۔ اگر امام حسین کی جگه پر اؤکرتے ، خصوصا کی چشمے پر او زبیر کی اور جگدار تے۔وہ کہتے تھے کہ میں امام حسینؓ نے نظرین ٹبیں ملانا حیا ہتا'اس لئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ پھر تکلفاً مجھےان کا ساتھ دینا پڑے (بدان کی باتوں کا خلاصہ ہے)۔امام حسین بھی (زہیر کے گریز کی دجہ) جانتے ہیں۔لیکن کیونکہ امام حسین نے سمجھ لیا تھا کہ زہیر دھو کے کا شکار ایک فرد ہیں' اورعثانی ہیں' یعنی حضرت عثان کے مریدیں۔ایامعلوم ہوتا ہے کدز میرایک ایے ماحول میں رہے تھے جہاں انہیں عثانیوں نے ا ہے گروہ میں شامل کیا ہوا تھا' لیکن وہ ایک بےلوث انسان تھے ( امامٌ اپنے ول میں کہتے ہیں ) اس نے ہم سے بے اعتمالی کی ہے کوئی بات میں بدایت ورجمائی جماری ذہے داری ہے۔ اتفا قا ز بیرایک ایے مقام پر پڑاؤ ڈالنے پرمجبور ہوئے جہاں اباعبداللہ الحسین بھی موجود تھ کیونکدان كا قافله أكلى منزل تك سفر جارى نبيل ركوسك تفا-البنة امام حسين في اپنا فيمه ايك طرف لكاركها تفا اورز ہیرنے دوسری جانب۔امام حسین جانے تھے کہ زہیران کا سامنانہیں کرنا جا بتا الیکن امام الميل متوجد كرنا عاج تع: فَلَدَ يَحُو إنسَمَا أنتَ مُذَكِرٌ. أنيس بيدار كرنا عاج عَفَ أنيس فواب غفلت ہے جگا نا جا ہے تھے انہیں مجبور کرنانہیں جا ہے۔

آپ نے ایک شخص کوان کے پاس بھیجااور فر مایا کہ زہیر ہے کہو کہ: اَجِبُ اَبَا عَبُدِ اللّٰهِ. حسین ابن علی تنہیں یاد کررہے ہیں تنہیں بلاتے ہیں۔ زہیراوران کے ساتھی ایک خیے میں علقہ بنائے بیٹھے تنے دسترخوان بچھا ہوا تھا اوروہ کھانا کھانے میں مشغول تنے۔اچیا تک پردہ اٹھا اور وہ شخص اندرداخل ہوا: یا وُ هَنُوا اَجِبُ اَها عبد الله اے زہر اِحسین ابن گئی ہیں یادکررہ ہیں۔ (زہیر نے دل میں کہا:) افسوس! وہی ہوا جس کا جھے وُرتھا۔ ان کے ساتھی ہی (سارے معاطے) ہواقف ہے ۔ لکھا ہے کہ گویا ان کے ہاتھا ہے کہ اٹھے دہ گئے۔ ایک طرف آو زہیر یہ جانے تھے کہ امام حین گون ہیں فرزید رسول ہیں اور ان کے بلاوے کو مسر دکرنا درست نہیں ہے۔ عربوں میں ایک کہاوت ہے کہتے ہیں: کا آنه علی دُ اُسِدِ الطَّیْرُ الله الطَّیْرُ الله اس کے بارے ہیں اور ان کے بلاوے کو مسر دکرنا درست نہیں میں (راوی) کہتا ہے: کا آنه علی دُو سِہم الطَّیْرُ الله علی دو اس میں ایک ہوئے دو ہیں ہوگیا کہا ہو ہے کہ دور ہیر کے الله کہا ہوئے کہا وہ ہو گئے۔ زہیر میں ایک ہوئے دور ہیر کے افسان تھے کہ کیا جواب دیں۔ (خیمے کی فضا پر سکوت طاری تھا)۔ زہیر کی ایک صاحب معرفت بوگی ہوئی گئی ۔ بیجورت حالات کو غورے دیکھ دی فضا پر سکوت طاری تھا)۔ زہیر کی ایک صاحب معرفت بوگی گئی ۔ بیجورت حالات کو غورے دیکھ دی فضا پر سکوت طاری تھا)۔ زہیر کی ایک صاحب معرفت بوگی کے ایم سات کے موں ہوگیا کہ امام حسین کا پیام رساں آیا ہے اور زہیر کو بلار ہا ہے اور زہیر کے بار سات میں اور تر اور کا شار اور اس نے آگریکا کی خدمت میں توجی ہوں۔ دیے میں بو لی زہیر احمیں کی خدمت میں توجی ہے۔ میں دوکا شکارہو؟ ااشود نہیر فوراً اپنی جگہ سے اضاور امام حسین کی خدمت میں توجی گئے۔

تذکراورتوجددلا نااس طرح کام کرتا ہے۔امام حسین اور زہیرا بن قین کے درمیان ہونے والی بات چیت کی پوری تفصیل ہارے پاس نہیں ہے نہیں معلوم حضرت نے زہیرے کیا فرمایا ' کیان جو بات قطعی اور یقینی ہے ' دہیرے کہ جوز ہیرامام حسین کی خدمت میں گیا تھاوہ اس زہیرے بالکل مختلف تھاجو وہاں ہے باہرآ یا تھا ' یعنی دو بالکل مختلف افراد تھے لیعنی تھا ہوا ' ختہ حال ' اکتا یا ہوا ' شرمیلا اور منہ بسورا ہوا زہیر' یکا کیک و کیھتے ہیں کہ ایک ہشاش بشاش خوش زواورخوش حال زہیر کی صورت امام حسین کے باس سے آ رہا ہے۔

مورضین نے صرف اتنا لکھا ہے: امام نے انہیں ایک واقعہ یاد ولایا جوان کی روح میں

ا گویااس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔

پوست تھا' لیکن انہوں نے اسے بھلا دیا تھا اوراس سے عافل ہو گئے تھے۔ لیتن آ ب نے ایک خوابیدہ مخض کو بیدار کردیا۔ جب بشارت دی جاتی ہے تذکر ہوتا ہے بیداری ہوتی ہے تو بیا یک افسردہ مخص کوطاقت اورتوانا کی کے ایک ایے مجتمع میں تبدیل کردیتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زہیر کا چہرہ بدل چکا ہاوراب وہ پہلے والے زہر نہیں رے وہ اپنے تیموں میں آتے ہیں۔ پہنچتے ہی تھم دیتے ہیں: میرا خیمہ ہٹادو! پھر وصیت کرنا شروع کرتے ہیں:میرے اموال کا بیہ ہوگا'میرے بیٹوں کا پیا میری بیٹیوں کا ہے۔ اپنی بیوی کے بارے میں دمیت کرتے ہیں: فلال مخص اے اس کے باب كے ياس لے جائے -انہوں نے اس طرح كى باتيں كيس كسب لوگ سجھ كے كداب زبيرتيس ر ہیں گے ۔ لوگوں نے ویکھا کرز ہیراس طرح سے الوداع کہدرہے ہیں کہ جیسے اب وہ واپس تہیں آ تمیں گے۔اس عارف خاتون نے اس بات کوسب ہے بہتر طور برمحسوس کیا۔وہ آئی اور زہیر کا دامن قفام کرروئے گلی۔ بولی: زہیرتم تو بلندمقامات کو پا رہے ہو ایسے مقام جن کی تمنا کرنی عاہے ۔ میں مجھ گئ تم فرزند فاطمہ کے ساتھ شہید ہوجا ؤ گے ۔حسین قیامت میں تمہارے شفیع ہوں گے۔زہیر! ایسا کام نہ کرنا کہ قیامت میں میرے اور تمہارے درمیان جدائی پیدا ہوجائے میں اس امید پرتمهارادامن تھام رہی ہوں کہ قیامت میں مادر حسین میری بھی شفاعت کریں گی۔ ای تذکراوربیداری نے بیاحالت کردی کدوبی زہیرجوامام حسین سے ملاقات ہے گریز کر رہے تھے وہ اصحاب امام حسین میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور روزِ عاشور امام نے مینہ زہیر کے سپردکیا۔ معظیم خص ایسا اجرکرآیا کہ ہم جانتے ہیں جب روز عاشورامام تنہارہ گئے اوران کے اصحاب دوستوں اور اہل بیت میں سے کوئی بھی باتی ندرہ گیا تو آپ میدان کے درمیان کھڑے ہوئے اورا بے اصحاب کوصداوی جن افراد کا نام امام نے پہلے مرحلے پرلیاان میں ایک زہیر بھی يْتِي بِاأَصُحابَ الصَّفا وَ يا فُرُسانَ الْهَيْجاءِ يا مُسُلِمَ بُنَ عَقيلِ يا هانِيَ بُنَ عُرُوةً و يــازُهَيْــرُ قــومــوا عَــنُ نُوْمَتِكُمُ بَنِي الْكِرامِ وَادْفَعوا عَنُ حَرَمِ الرَّسولِ الطُّغاةَ اللِّيّامَ. خلاصہ بیک قرماتے ہیں: اے زہیر! عزیزم! کیوں سوتے ہو؟ اٹھؤا بینے رسول کے حرم کا دفاع

ولاحول و لا قوّة إلا بالله العلى العظيم. باسمك العظيم الاعظم الاجلَ الاكرم يا الله...

پروردگار! ہم سب کا انجام بخیر فرما۔ہم سب کے دلوں میں اپنے خوف اور خشیت کوقر ار دے۔ہم سب کی نیتوں کوخالص فرما۔۔۔

444





آ گھویں نشست

سیرت نبی اوراسلام کی تیزرفتارترقی



# سيرت بي اوراسلام كى تيزرفقارتر قى

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدناونبينا ومولاناابي القاسم محمدو آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

" فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمُ وَ لَوْ كُنُتَ فَظًّا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِى الْآمُرِ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ. "(1)

اسلام کا تیز رفتار پھیلاؤ تاریخ عالم کے اُن اہم ترین مسائل میں ہے ایک مسلہ ہے جن

كے اسباب ووجوہات پر بحث و گفتگو كى جاتى ہے۔البنة عيسائيت اوركى حدتك بدھ مت بھى دنيا میں پھلنے والے ادیان میں شامل ہیں' بالحضوص عیسائیت' جس کا گہوارہ اور جائے پیدائش تو بیت المقدى ہے کین بدونیائے مشرق کی نبت دنیائے مغرب میں زیادہ پھیلا ہے۔ جبیا کہ ہم جانتے ہیں یورپ اور امریکا کے لوگوں کی اکثریت عیسائی ہے'اگر چہ حالیہ زمانے میں اکثروہ صرف نام کی حد تک عیسانی رہ گئے ہیں ٗ ہا قاعدہ اور حقیقی طور پرنہیں ۔لیکن پھر بھی ان کا خطہ عیسائی خط شار ہوتا ہے۔ بدھ مت کاظہور بھی ہندوستان میں ہوا ہے گوتم بدھ ہندوستان میں طاہر ہوئے لیکن ان کا دین زیادہ تر ہندوستان ہے باہر مثلاً جایان اور چین میں ہے البنتہ اسکے پیروکارخود مندوستان میں بھی موجود ہیں۔ یہودیت ایک محدودتوی اور نسل دین ہے بیالی توم اور نسل سے باہر نہیں نکلا ہے۔ زرتشتی دین بھی تقریباً ایک علاقائی دین ہے جواریان کے اندر ظاہر ہوا اور تمام ا برانیوں کو بھی اپنے دائرے میں ندلا سکا مبرصورت ایران سے باہر نہ نکل سکااوراگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندربھی کچھزرتشتی موجود ہیں جو ہندی پارسیوں کے نام سے مشہور ہیں تو س لوگ ہندوستانی نہیں ہیں بلکہ ایرانی زرتشت ہیں جنہوں نے ایران سے ہندوستان جرت کی ہے اورایران سے ہندوستان ہجرت کر کے جانے والے بیلوگ بھی ایک زئدہ حلقہ قائم نہیں کر سکے ہیں اورا بنادین دوسرول کے درمیان نہیں پھیلا سکے ہیں۔

اسلام اس اعتبارے عیسائیت کے مشابہ ہے کہ دہ اپنی سرز مین سے باہر نکل کرنے علاقوں بیس داخل ہوا۔ اسلام کا ظہور جزیرۃ العرب میں ہوا اور آج ہم و کیھتے ہیں کہ ایشیا 'افریقا' پورپ' امریکا اور دنیا کی مختلف نسلوں کے درمیان اس کے پیرد کارموجود ہیں نیباں تک کہ مسلمانوں کی تعداد اگر چہ عیسائیوں کی کوشش ہے کہ اصل ہے کم ظاہر کی جائے اور ہماری کتابوں میں بھی اکثر انہی فرنگیوں سے اعداد و ثمار لئے جاتے ہیں' لیکن اس بارے میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق شاید مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے زیادہ ہو کم نہ ہو۔

لیکن اسلام میں فروغ اور وسعت اختیار کرنے کے لحاظ ہے ایک خاصیت ہے جومیسائیت میں نہیں پائی جاتی' اور وہ اسلام کا تیز رفتار پھیلاؤ ہے۔ میسائیت نے بہت ست رفتاری کے ساتھ تر تی کی ہے کیکن اسلام نے غیر معمولی تیز رفتارتر تی کی ہے خواہ وہ سرزمین عرب ہویا اُس سے ہاہر کے علاقے 'ایشیا ہویا افریقۂ یادیگر مقامات۔

مسئلہ پرزیر بحث ہے کہ طرح اسلام نے اتی تیز رفتارے ترتی کی؟ حتی مشہور فرانسیں شاعر''لا مارٹین'' کہتا ہے: اگر ان تین چیز وں کو مرنظر رکھا جائے تو کوئی بھی پیغیر اسلام کی برابری نہیں کرسکتا۔ پہلی چیز ماقد کی وسائل کا فقد ان ہے۔ ایک فیض اٹھتا ہے؛ دعوت دیتا ہے حالا تکہ اسکے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی' حتی اس کے نزد کی ترین افراد اور اس کا خاند ان بھی اسکی دشمنی پر کمر بست ہوجاتا ہے؛ وہ تن تنہا اٹھتا ہے' اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوتا' وہ اپنے آپ ہے آ عاز کرتا ہے' اسکی شریک حیات اس پر ایمان لاتی ہے' جو بچدا سکے گھر میں ہے اور اس کا چیاز اد بھائی ہے' اسکی شریک حیات اس پر ایمان لاتی ہے' جو بچدا سکے گھر میں ہے اور اس کا چیاز اد بھائی ہے' وہ جو اسلام کی جیز رفتار ترتی یا زیان لاتے ہیں اور ہے (حضرت علی علیہ السلام ) وہ اس پر ایمان لاتا ہے' رفتہ رفتہ دوسرے افراد ایمان لاتے ہیں اور دہ بھی کن مختلات اور مشقوں کے عالم میں! دوسر کی چیز (اسلام کی) چیز رفتار ترتی یا زیانے کا عامل ہے اور تیسری چیز' مقصد کی عظمت ہے۔

اگرمقصد کی اہمیت کو دسائل کے فقد ان اور دسائل کے فقد ان کے باوجو تیزی ہے اس مقصد تک رسائی کو دیکھا جائے تو بیغیبر اسلام (بقول لا مار ٹین اور اس نے درست کہا ہے) دنیا ہیں بے مثل و بے نظیر ہیں ۔ اگر عیسائیت نے دنیا ہیں ترتی اور فروغ حاصل کیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھالئے جانے کے ٹی سوسال بعد اس نے دنیا ہیں ایک حد تک اپنی جگہ بنائی ہے۔

ہم اپنی گفتگو کی مناسبت ہے جو سیرت النبی کے بارے میں ہے اسلام کی تیز رفتار ترقی کے حوالے ہے بات کریں گے۔ قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور تاریخ نے بھی واضح طور پر اس بات کی تائید کی ہے کہ اسلام کی تیز رفتار ترقی کی وجو ہات اور اسباب میں ہے ایک وجہ اور سبب ''سیرت النبی'' اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقۂ وعوت ہے۔ یعنی نبی کریم کا اور سبب ''سیرت النبی'' اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقۂ وعوت ہے۔ یعنی نبی کریم کا افغا ق عادات' رفتار و کر دار اور طر نے وعوت اور انداز تبلیغ ۔ البتہ دوسرے اسباب بھی کار فر ہارہ ہیں۔ خود قرآن مجید جو پیغیم کام مجرہ ہے قرآن کی دون یبائی' وہ گہرائی' وہ ولولہ آفرین' وہ جاذبیت' ہے۔ ہرمقام پر اسلام کی اثر آگیزی اور فروغ کا پہلا عالی خود قرآن مجید اور

اس کا مواد (content) ہے۔لیکن اگر ہم قرآن سے صرف نظر کریں تو رسالتمآب کی شخصیت اُ اُن کا اخلاق اُن کی سیرت اُن کا کرواز اُن کی قیادت اور تد براسلام کی ترتی اور اسکی اثر انگیزی کا دوسرا سبب ہے۔ جتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آنخضرت کی سوائح حیات اُ یعنی آپ کی سیرت جو بعد میں تاریخ میں نقل ہوئی ہے (خودیہ تاریخی سیرت) اسلام کی ترتی کا بردا سبب رہی ہے۔

آغاز كلام مين بم في جس آيت كى تلاوت كى أس مين ارشاد موتا ب:

" فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمُ . "

اگرآپاس اخلاق کے مالک نہ ہوئے اگرآپاس زم خوئی کی جگہ بخت گیراور بداخلاق ہوتے 'تو مسلمان آپ کے گردہے دور ہوجاتے' یعنی خودآپ کا بیا خلاق مسلمانوں کو جذب کرنے کا ایک عامل (factor) ہے۔

یہ بات خوداس بات کی نشائد ہی کرتی ہے کہ قائد ٔ رہنمااور جو محف لوگوں کواسلام کی دعوت دیتااورا کی طرف بلاتا ہے اس کی صفات میں ہے ایک صفت میہ ہے کہ وہ ذاتی اخلاق کے حوالے سے نرم مزاج ہو۔ یہاں ہم کچھ وضاحتیں چیش کرنا ضروری سجھتے ہیں تا کہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے بعض سوالات کا جواب دیا جا سکے۔

ذاتی مسائل میں زی اوراصولی مسائل میں ختی

یہ جوہم نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم طبیعت کے مالک تھے اور ایک

رہبرورہنما کوزم خوہونا چاہئے اس سے مرادیہ ہے کہ پینجبراسلام انفرادی اور داتی مسائل ہیں نرم سے اصولی اور کلی مسائل ہیں نہیں وہاں پینجبرسوفیصد بخت تھے۔ بینی کی کیا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبدایا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نہی اکرم کی ذات سے براسلوک کرتا ہے مثلاً نہی کریم کی ذات سے براسلوک کرتا ہے مثلاً نہی کریم کی ذات سے متعلق ہے اور ایک مرتبہ کوئی شخص اسلامی قانون کو تو زتا ہے مثلا چوری کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم نزم خو تھے اس سے کیامراد ہے کیا اسلام میں اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی تھے کہ کوئی بات نہیں اسلام کوئی سے نہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا تھا 'تو پینجبر کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں اسلام قانون سے تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تب بھی کیا رسائتمآ ہے گیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں نوانون سے تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تب بھی کیا رسائتمآ ہے گیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں نرم قانون سے تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تب بھی کیا رسائتمآ ہے گیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں نرم اسلام انفرادی اور ذاتی معاملات میں نرم تھے لیکن اجماع تھے۔ اسلام انفرادی اور ذاتی معاملات میں نرم تھے لیکن اجماع تھے۔ تھے۔ کہ نوع المیاد وضوابط اور ذے داریوں کے معاطم میں انتہائی خت تھے۔

#### ايكمثال وض كرت بين:

سر راہ ایک شخص آتا ہے اور پیغیراسلام سلی الله علیہ وآلہ وسلم کاراستہ روک لیتا ہے اور ووئی کرتا ہے کہ آپ میرے مقروض ہیں ابھی ای وقت میرا قرض اوا کیجئے۔ پیغیر قرماتے ہیں: پہلی بات قدید کہ میں تہمارا مقروض نہیں ہوں تم بلاوجہ دعویٰ کررہے ہوا اور دوسری بات یہ کہ اس وقت میرے پاس قم بھی نہیں ہے نہجے جانے دو۔ وہ کہتا ہے: میں آپ کوایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ (رسول اکرم نماز کے لئے جارہے تھے) آپ یہیں میرے پھے دیجئے اور میرا قرض اوا کیجئے۔ نی کریم اس سان ان کی کہ دہ و تیغیر کریان پر ہاتھ ڈال دیتا ہے اور آپ کی چا در کی ری بنا کرآپ کی گردن میں ڈال کرا سے تھنی اس شروع کردیتا ہے نہیاں تک کہ دہ تیجی شروع کردیتا ہے نہیاں تک کہ آپ کی گردن پر سرخ نشان نمودار ہونے لگتا ہے۔ جب دیر ہوجاتی شروع کردیتا ہے نہیاں تک کہ آپ کی گردن پر سرخ نشان نمودار ہونے لگتا ہے۔ جب دیر ہوجاتی ہے تو تا خیر کی وجہ جانے کے لئے مسلمان آنے لگتے ہیں دہ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مسلمان اسکے ساتھ تھی نمی نی کریم فرمانے ہیں جو دی اس قسم کا دوری کرن پر سرخ دجانتا ہوں کہ اس خاس تھوئی سے نمین نے کہا تھی نمین ہو جانی ہوں کہ اسے اس دوست کے ساتھ کیے نمینا ہے۔ آپ نے اس قدر زی

ے کام لیا کروہ یہودی و بی کہا تھا کہ: اَشْھَدُ اَنُ لااِللهُ اِلَّا اللَّهَ وَاَشْھَدُانْکَ رَسولُ اللَّهِ. اور کہنے لگا کہ آپ اتن طاقت رکھنے کے باوجود اتن برداشت (کا مظاہرہ کرتے ہیں؟!) اتن برداشت ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے ، پیغیراند برداشت ہے۔

بظاہر نی مکہ کا موقع ہے: قریش کے کسی بڑے خاندان کی ایک مورت نے چوری کی۔
اسلامی قانون کی رُو سے چور کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے۔ جب واقعہ ثابت اوقطعی ہوگیا اور عورت نے
اقرار کرلیا کہ میں نے چوری کی ہے تو اس کے بارے میں حکم کا نفاذ ہو ٹا تھا۔ اس موقع پر سفارشیں
اور وساطنتیں شروع ہوگئیں۔ کس نے کہا: یا رسول اللہ ااگر ہو سکے تو سزا ہے صرف نظر قربا کمی ئید
عورت فلال شخص کی بٹی ہے اور آپ جانے ہیں کہ وہ کتنا معزز انسان ہے ایک معزز گھرانے کی
عزت خاک میں ل جائے گی۔ اس عورت کا باپ آیا 'اس کا بھائی آیا' اور لوگ آئے کہ ایک معزز گھرانے کی
گھرانہ بے عزت ہوجائے گا۔ لوگوں نے بہت پچھ کہا لیکن آپ نے فربایا: نامکن اور محال ہے' کیا
گھرانہ بے عزت ہوجائے گا۔ لوگوں نے بہت پچھ کہا لیکن آپ نے فربایا: نامکن اور محال ہو ایک ہو رہ کیا
اور کسی بڑے خاندان سے وابستہ نہ ہوتی' تو تم سب کہتے کہ باں چور ہے اسے سزاملی چاہئے۔
ایک لوٹا چوری کرنے والے کو سزادی جائے 'ایک خریب جس نے مثل آپنی خریت کی وجہ سے چوری
کی ہوا ہے سزادی جائے' لیکن اس عورت کو اس وجہ سے کہ اس کا تعلق ایک بڑے نے خاندان سے
جاورتم لوگوں کے بقول ایک معزز خاندان کی عزت خاک ہوجائے گی 'سزانددی جائے ؟! خدا کا
تانون معطل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی صورت سفار شوں اور شفاعتوں کو تیول نہ کیا۔

پس پیفیبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم اصولی معاملات میں کسی صورت نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے حالانکہ آپ ذاتی مسائل میں انتہائی نرم خواور رحمدل تھے اور غیر معمولی عفو دورگز رہے کام لیتے تھے۔لہٰذاان دونوں باتوں کوایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت علی علیہ السلام انفرادی اور ذاتی مسائل میں انتہائی نرم دل مہریان اور ہنس کھے تھے' لیکن اصولی مسائل میں ذرّہ برابر گیک نہ دکھاتے تھے۔ہم دلیل کےطور پر دونمونے پیش کرتے ہیں۔حضرت علی علیہ السلام ایک کشادہ رواورخوش مزاج انسان تھے' ہمارے اُن مقدس مآب لوگوں کے برخلاف جو بمیشدلوگوں سے اپنے تفقدس کی قیمت وصول کرناچا ہتے ہیں 'بمیشہ جن کے چہرے پرغصداور پیشانی پربل رہتا ہے اور بھی لبوں پرتبہم بھیرنے کو تیار نہیں ہوتے 'گویاترش روئی تفقدس اور تفتو کی کالاز مدہے۔ کہتے ہیں:

> صب از مسن بسگویسار عبوساً قسطریراً را نسمی چسبی به دل زحمت مده صمغ و کتیرا را

مِنْ حَوْلِك . "

اگرآ پ بخت گیر عضیلے اور سنگدل ہوتے ' تو مسلمانوں کوجذب نہیں کر سکتے تھے اور وہ آپ سے دور ہوجاتے ۔لہذا اسلام قیادت اور رہبری کے لئے جس روش کو جس انداز کو اور جس منطق کو

ارتج البلاغد كلمات حكمت ٣٣٣

پند کرتا ہے وہ نرم ہونا' خوش اخلاق ہونا اور پرکشش ہونا ہے' نہ کہ غصیلہ اور بخت مزاج ہونا' جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفۂ دوم کے بارے میں فرماتے ہیں:

"فَحَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَا ءَ يَغُلُظُ كُلامُهَا وَ يَخُشُنُ مَسُّهَا وَ يَكُثُرُ الْعِثَارُ فِيُهَا. وَالْإِعْتِذَارُمِنُهَا. "(1)

ابو بكرنے خلافت ایک ایسے شخص کے سپر د کردی جس کا مزاج سخت تھا 'لوگ اس ہے ڈرتے تھے بخت گیر(ہمارےمقدی مآب لوگوں کی طرح) اور تندخوا یے کہ ابن عباس کہتے ہیں جب تك عمر زنده رہے میں فلال مسئلے کے ذکر اور اس بر گفتگو کی جرأت ندكر سكا 'اور میں نے كہا: دِرّ له عُمَرَ أَهْيَبُ مِنُ سَيْفِ حَجَاجٍ. عمر كورُ س كى بيت حجاج كى تلوار سے زيادہ تھى \_ايما كيوں ہونا جا ہے؟! علیٰ ذاتی معاملات میں خندہ رو تھے' مزاح کیا کرتے تھے' لیکن اصوبی مسائل میں بے کیک تھے۔ان کے بھائی عقبل چند دنوں تک اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں تا کہ ماحول بناسکیں ' ان بے جارے بچوں کواس قدر بھوکار کھتے ہیں کہ بھوک ہے ان کے چرے ساہ پڑ جاتے ہیں كَ الْعِظْلِمِ. (٢) اسكَ بعد حضرت على كوعوت دية بين اوران ع كتم بين كدآب إي بها كَ کے ان بھوکے بچوں کو دیکھنے' میں مقروش ہوں' بھوکا ہوں' میرے پاس پچھنیں' میری مدد کیجئے۔ آب فرماتے میں: " فیک ب مجھے بیت المال سے جو حصد ملتا ہے میں اس میں سے تمہیں دے دول گا۔" { عقبل كہتے ہيں} بھائى جان! آپ كوماتا بى كيا ہے؟! كتنا آپ خرچ كريں كے اور كتنا مجھے ملےگا؟! آپ حکم دیجئے کہ مجھے بیت المال میں ہے کچھ دیا جائے ۔حضرت علیٰ حکم دیتے ہیں کہلو ہے کوگرم اور سرخ کریں 'پھرآپ بیگرم اور سرخ لو ہاعتیل کے سامنے کرویتے ہیں جو نامینا تضاور فرماتے ہیں: بھائی اٹھالواعقیل سجھتے ہیں کہ قم کی تھیلی ہے۔ جوں ہی ہاتھ آ گے بڑھاتے میں وہ جل جاتا ہے۔خوعقیل کہتے ہیں کدمیں ایک گائے کی طرح جلا اٹھا۔ جب وہ جلائے

ا۔ نیج البلاغہ۔ خطبہ یشقشقیہ ۲۔ جیسے نیل پڑے ہوں۔

توآپ نے فرمایا:

"ثَكَلَتُكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيْلُ ' أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيْدَةٍ أَحُمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِةَ ' وَ تَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ. "(1)

و بی علی جو ذاتی اور انفرادی مسائل میں اس فقد رنرم ہیں' اصولی مسائل میں' اُن مسائل میں جن کا تعلق قوانینِ الٰہی اور حقوقِ اجتماعی ہے ہے اس حد تک سخت گیر ہیں۔اور وہی عمر جو انفرادی مسائل میں اتنے بخت گیر تھے اور اپنی ہوی کے ساتھ بھی بخت رویدر کھتے تھے اپنے بیٹے كے ساتھ بھى بخت طر زِمُل ركھتے تھے اپنے ملنے والوں كے ساتھ بختى ہے بیش آتے تھے وہ اصولی مسائل میں زم رو تھے۔ بیت المال میں امتیاز ہر سے کا سلسلہ حضرت عمر ہی کے دور ہے شروع ہوا۔ ایک قتم کی مصلحت اور سیاست کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مختلف جھے مقرر کئے گئے۔ یعنی سیرت رسول کے برخلاف۔وہ اصولی مسائل میں کیکدار اور انفرادی مسائل میں سخت روبیه اختیار کرتے تھے حالانکہ نبی اکرم اور حضرت علی انفراوی مسائل میں نرم مزاج اور اصولی مائل من مخت كرت ورق إن مجدكة اع: فبسما دَحُمة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمُ يرورد كارك لطف کی وجہ ہے مسلمانوں کے ذاتی اورانفرادی مسائل میں آپ کا روپیزم ہے اورای لئے آپ نے مسلمانوں کو جذب کیا ہوا ہے اوراگر آپ ایک بخت اور سنگدل انسان ہوتے 'تو مسلمان آپ ك كردے حيث جاتے۔ فياغف عَنْهُمْ ، عفوو درگز رے كام ليج (عفوو درگز رے كام لينا بھی ایک شم کی زی ہے) و است ف ف و کہ کہ مسلمانوں کے لئے استفقار اور مغفرت طلب سيجئر - جب وہ كوئى لفزش كرك آپ كے پاس آئيں تو آپ ان كے لئے دعا بيجي مغفرت طلب سيحيح \_

ا۔ نج البلاغہ۔ خطبہ ۲۲۱۔ (اے عقبل! رونے والیاں تم پر روئیں اکیا تم اس لوہے کے تکوے سے چیخ اٹھے ہوجے ایک انسان نے بنمی مذاق میں تپایا ہے اور جھے تم اُس آگ کی طرف تھی جے رہے ہوجے خداو تمر جبار نے اپنے غضب سے بحر کایا ہے؟!)

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اس قدر زم رَوید رکھتے تھے کہ تبجب ہوتا ہے۔ مسلمان غیر معمولی طور پر پیغمبرا کرم پر فریفتہ اوران کے دلداوہ تھے۔ پیغمبرا کرم مسلمانوں کے ساتھ اس قدر گھل مل کر دہتے تھے کہ مثلاً کی عورت کے یہاں بچ کی ولاوت ہوتی ' تو وہ دوڑی دوڑی آتی اور کہتی: یا رسول اللہ ! میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے بچ کے کان میں اذان اور اتا مت کہیں گیا ایک دوسری عورت آتی اور اپ سال بھر کے بچ کو آئخضرت کی خدمت میں لاکر کہتی: یا رسول اللہ ! میرا دل چاہتا ہے کہ بچھ دیر میرے بچ کو اپنے زائو پر پھھالیں اور اس پر نظر گالیں تا کہ برکت ہوئی میرا دل چاہتا ہے کہ بچھ دیر میرے بچ کو اپنے زائو پر پھھالیں اور اس پر نظر والیں تا کہ برکت ہوئی میرے بچے کے لئے دعا کیجئے۔ اور آپ گفر ماتے: اچھا ' ٹھیک ہے۔

صدیث ہے شیعہ اور کی دونوں نے روایت کی ہے کہ بھی بھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی بچے پیغیر
اگڑم کی گود میں پیشاب کرویتا۔ جب وہ پیشاب کرنا شروع کرتا تو اسکے ماں باپ پریشان اور
غضبنا کہ ہوکردوڑتے تا کہ بچے کورسول اللہ کی گودے لے بس۔ آپ فرماتے: لا تُسزُدِ مبوا،
نہیں نہیں ایسانہ کروئی ہے اس کو بیشاب آ رہا ہے ایسانہ کروجس ہے وہ پیشاب روک لے بید
بیاری کا سبب ہوسکتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آ نے کے علم طب اور نفسیات میں ثابت ہو چکا ہے کہ
بیٹل بہت بڑی غلطی ہے۔ بھی ماں باپ اپ نے بچے کوئی جگہ بھائے ہوئے ہوتے ہیں ایہ پچ
پیشاب کردیتا ہے اپ نے بچ کا بیشاب رو کئے کے لئے فورا اسے غصے ہور پھینک و ہے ہیں یا
پیشاب کردیتا ہے اپ نے بچ کا بیشاب رو کئے کے لئے فورا اسے غصے ہور پھینک و ہے ہیں یا
پیشاب کردیتا ہے اس نے بچ کا بیشاب رو کئے کے لئے فورا اس غصے ہوتا ہے کہ اس بچ کو ایک
پیشاب کردیتا ہوجاتی ہے جس کا اثر پوری زندگی نہیں جا تا 'کیونکہ اس میں ایک بیجان اور گرائی کی
مال کی براجوجاتی ہے۔ بچ کے اعتبار سے بیشاب کرنا ایک طبیعی امر ہے 'لیکن اس پراس کے
مال یا باپ شدیدر وقمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی طبیعت گہتی ہے کہ بیشاب کرو باپ یا مال کا ملکار کرو باپ یا مال کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی طبیعت گہتی ہے کہ بیشاب نہ کرو باپ یا مال کا شراب اور نفسیاتی عدم تو از ن کا شکار

پنجبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم اس حد تک ( نرم خوشے )\_

#### مشاورت

وَهَاوِدُهُمُ فِي الْآمُو . يَهِمَى يَغِيمِ اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كرم اخلاق كا ايك انداز تھا۔ (قرآن كہتا ہے) اے ہمارے نبئ اے ہمارے عزيز! كاموں كے دوران مسلمانوں سے مشورہ كيجئے۔

کس قدر بجیب بات ہے! وہ بیغیر ہیں اُنہیں مشورے کی ضرورت نہیں ایسا قائد مشورہ کرتا

ہے جے مشورے کی ضرورت ہو۔ اُنہیں تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس لئے کہ اس
اصول کی بنیاد نہ پڑجائے کہ بعد بیں جو بھی حکر ال اور قائد ہے (اسکے بارے بیل کہیں کہ) وہ
دومروں ہے بالاتر ہے اس کا کام حکم صادر کرنا اور دومرد ان کا کام اس حکم کی تقیل کرنا ہے مشورہ
دومروں ہے بالاتر ہے اس کا کام حکم صادر کرنا اور دومرد ان کا کام اس حکم کی تقیل کرنا ہے مشورہ
ہے معنی ہے (لہذا آپ مشورہ کیا کرتے تھے)۔ حضرت بیل بھی مشورہ کیا کرتے تھے ہیں ہی مشورہ کیا کرتے تھے اس لئے

اک اوّلا دومرے سیکھیں اور ٹانیا مشورہ لے کرا ہے ساتھیوں اور پیرد کاروں کو اہمیت دیتے تھے۔
جو قائد مشورہ کے بغیر (اگر چوا ہے اپنی رائے کے سیح ہونے کا سوفیصد یقین ہو) فیصلہ کرتا ہے اس
جو قائد مشورہ کے بغیر (اگر چوا ہے اپنی رائے کے سیح ہونے کا سوفیصد یقین ہو) فیصلہ کرتا ہے اس
کہ بیرد کاروں کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں :معلوم ہوتا ہے ہماری حیثیت ایک آلہ
کار کی تی ہے ہورہ کا اور ہے جان آلہ کار لیکن جب خود آئیس بھی معاملات ہیں شرکے کیا
جائے اُن پر واضح کیا جائے اور نیسلے ہیں شامل کیا جائے 'تو آئیس اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اُن کی جی حیثیت ہے جس کے نتیج ہیں دہ بہتر طور پر بیردی کرتے ہیں۔
اُن کی بھی حیثیت ہے جس کے نتیج ہیں دہ بہتر طور پر بیردی کرتے ہیں۔

" وَشَاوِرُهُمْ فِي الْاَمْرِ قَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ. "(١)

اے رسول! ایسانہ ہو کہ تمہارے مشورے کی نوعیت ایسی ہوجائے کہ تم تر دد کا شکار انسانوں کی طرح ہوجا و' فیصلہ کرنے ہے پہلے مشورہ کرو' لیکن قائد جب فیصلہ کرلے' تو پھراس کا فیصلہ اٹل

اسورة آل عمران ٣- آيت ٩ ١٥ [اوران عصفورة كرواورجب فيصله كراوة الله يرجروس كرو- }

ہونا چاہئے۔ فیصلہ کر لینے کے بعدا لیک شخص اٹھ کر کہے کدا گرالیا کیا جائے تو کیسا ہے؟ دوسرا کم اس طرح کریں تو کیسا ہے؟ تو ان کے جواب میں کہنا چاہئے نہیں فیصلہ ہو چکا ہے بات فتم ہو چک ہے۔ فیصلے سے پہلے مشورہ اور فیصلے کے بعداس پر جے رہنا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد خدا پر تو کل کرو اورا پنا کا م شروع کر دواور خدائے متعال ہے مدد طلب کرو۔

مید کلتہ جوہم نے عرض کیا' دعوت اور تبلیغ کی بحث کے حوالے سے تھا۔ دعوت اور تبلیغ کا ایک اصول نری' ملائمت اور ہرتنم کی بے جاتخق' زبر دئتی اور جبرسے پر ہیز ہے۔

خود قیادت اور رہبری کا مسلد سیرت نبوی میں ایک مستقل اور جداگاند مسلد ہے۔اگر ہم
علیحدہ علیحدہ کر کے سیرت نبوی بیان کرنا چاہیں' تو اس کا ایک موضوع معاشر ہے کی قیادت اور
رہبری کے لئے نبی کر پیمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقتہ کا رہے۔اس کے بارے ہیں ہم نسبتاً عرض
کر چکے ہیں کہ پیغیرا کرم کی رہنمائی کا انداز کیا تھا اوراسی طرح حضرت علی علیہ السلام کس انداز
سے بیمل انجام دیتے تھے۔ بہرصورت قیادت ورہنمائی کے سلسلے ہیں پیغیرا کرم کی روش خودا یک
جداگانہ موضوع بحث ہے اوران شاہ اللہ شاید سیرت نبوی کی کسی اور مجلس ہیں ہم اس پر گفتگو کریں
اور قیادت ورہبری کے باب ہیں سیرت نبوی کے دوسرے پہلوعرض کریں۔ فی الحال ہماری گفتگو

## دعوت وتبلیخ میں بختی اور دُرثتی ہے پر ہیز

و و ت کوختی اور دُر شی کے ساتھ نہیں ہونا چاہئے 'بالفاظ دیگر دعوت و تبلیغ جراور زبر دی کے ساتھ نہیں ہونا چاہئے 'بالفاظ دیگر دعوت و تبلیغ جراور زبر دی کے ساتھ نہیں ہو گئی ہے۔
ماتھ نہیں ہو کئی ۔ ایک مسئلہ جو بہت پو چھا جاتا ہے وہ سے کہ کیا اسلامی دعوت کی بنیا د زوراور
زبر دئی پر ہے؟ بیعنی اسلام پرائیمان کی بنیا د زبر دئی پراستوار ہے؟ سے وہ بات ہے جس کا عیسائی
پاور یوں نے دنیا میں غیر معمولی پر و پیگیئر ہ کیا ہے ۔ انہوں نے اسلام کا نام دین شمشیر رکھ دیا ہے ۔
بینی ایسادین جو صرف تلوار ہے کام لیتا ہے ۔ بے شک اسلام تلوار کا دین بھی ہے اور سے اسلام کی خولی ہے کنز دری نہیں ۔ لیوں جو لوگ ہے ہیں کہ

اسلام نے اپنی دعوت میں جس چیز سے استفادہ کیاوہ تلوار ہے بعنی جیسا کرقر آن مجید فرماتا ہے: "اُدْعُ اِلْسَى سَبِينُـلِ رَبِّكَ بِسالْسِحِكُمَةِ وَ الْمَوَّعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمُ بالَّتِی هی آحسنُ."(1)

وہ لوگ اس طرح بینظا ہر کرنا چاہج ہیں جیسے پیغیراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھم یہ تھا کہ:

اُدُ عُ بِسالسَّیْفِ، { آلوار کے ذریعے دعوت دی } اب کوئی نہیں ہے جوان سے بیر کے کہ پھر قرآن ن جید یہ کہ کہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ متعلقہ باتوں کو گذر کہ کہتے ہیں کہ اسلام اُدُ عُ بِالسَّیفِ، کا دین ہے تلوار سے دعوت و بلتے کرنے کا باتوں کو گذر اللہ کہ کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بین بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بین بھی کرتے ہیں ایک ایسے میں گوار اللہ دیا ہے کہ اس قرآن ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسر سے ہاتھ میں توان اللہ اور دول کے سرول پر کھڑا کہ در ہا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤورن میں تمہاری گرون اللہ اور دول کے سرول پر کھڑا کہ در ہا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤورن میں تمہاری گرون اللہ دول کے دنیا میں ہیں ہوت کیا ہے۔

خدیجة کامال اورعلی کی تلوار

آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں : کبھی ہم مسلمان خودا لی با تیں کر جاتے ہیں جو نہ تاریخ سے مطابقت رکھتی ہیں اور نہ قر آپ مجید سے 'بلکہ وہ دشمنوں کی باتوں سے مطابقت رکھتی ہیں ۔ یعنی ایک ایسی بات کوجس کا ایک پہلو درست ہے 'ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دشمن کو موقع مل جاتا ہے 'جیسے بعض نوگ کہتے ہیں: اسلام دو چیز وں سے پھیلا ہے' خدیجۂ کے مال سے اور علیٰ کی تلوار سے ' بینی زور اور زر ہے۔ اگر کوئی دین زور اور زر سے آگے بڑھا ہوئتو وہ کیسا دین

ا ۔ سورو کھل ۱۲۔ آ بت ۱۲۵ [ آپ اپنے رب کے رائے کی طرف حکت اورا چھی نصیحت کے ذریعے دعوت ویں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے۔ }

ہوگا؟ کیا قرآنِ مجید بین کی مقام پر ہے کدوین اسلام نے مال اور طاقت کی بنیاد پرتر تی کی ے؟! كيا حضرت على عليه السلام نے كى مقام پركہا ہے كددين نے مال اور طاقت كے بل بوتے پر ترتی کی ہے؟! بے شک خدیجۂ کا مال مسلمانوں کے کام آیا' لیکن کیا خدیجۂ کا مال دعوتِ اسلام میں صرف ہوا؟ بعنی خدیج کے پاس بہت چیر تھا' لوگوں کوخدیجہ کا پیسہ دیا گیااور اُن ہے کہا گیا كه آؤمسلمان ہوجاؤ؟ كياانسان كوتارنُ ميں كمي مقام پرايى بات نظر آتى ہے؟ يانہيں' جن حالات میں مسلمان اور پیفیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم انتہائی تنگدی اور سخت دیاؤییں تھے ان عالات میں جناب خدیجے نے اپنامال و دولت حضور کے حوالے کر دیالیکن اس لئے نہیں کہ العیاذ بالله پیغیبر کسی کورشوت دین اور تاریخ بھی کسی جگه کسی ایسی بات کی نشاند ہی نہیں کرتی۔ وہ مال ا تنازیادہ تھا بھی نہیں' اور اُس زمانے میں اتنی زیادہ دولت ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ بی بی خدیجہ کے پاس بہت دولت بھی میدولت اس دولت کے مقالبے میں زیاد و بھی جواس زمانے میں اس علاقے میں ہوا کرتی تھی نہ کہ مثلاً تہران کے کسی ارب پتی کی دولت کے مقابلے میں کہ ہم کہیں کہ وہ کسی تبرانی سر ماییددار کی طرح تقیس - مکها یک چھوٹا ساشہرتھا البتہ وہاں کچھتا جراورسودا گر ہوا کرتے تھے' سرمامیددار بھی نتھے کیکن مکہ کے سرمامید دارمثلاً نمیثا پور کے سرمامید داروں کی طرح تھے نہ کہ تہران یا اصنبان یا مشہد وغیرہ کے سرمایہ دارول کی طرح۔ ہاں بیضرور ہے کداگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو شایدغر بت اور تنگدی مسلمانوں کو بے بس کردیتی ۔ خدیج کے مال نے خدمت کی کیکن رشوت دہی کے کام نہیں آیا کہ کسی کو پیسے دے کرمسلمان کیا ہو' بلکہ اس معنی میں خدمت کی کہ بھوک ہے مسلمانوں کو نجات دلائی اور خدیجہ کے پیپوں سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بے دست و پا

ہوتی' تو اسلام کا مقدر پھی علیہ السلام کی تلوار نے اسلام کی خدمت کی ہے'اورا گر اُن کی تلوار نہ ہوتی' تو اسلام کا مقدر پچھاور ہوتا' لیکن ایسانہیں تھا کہ علیٰ کی تلوار جا کر کسی کے سر پر کھڑی ہوجاتی ہواور کہتی ہوکہ یا تو مسلمان ہوجا ؤورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گی' بلکہ جب دشمن کی تلوار اسلام کے خاتے کے لئے اٹھتی تھی تو ایسے حالات میں علیٰ ہی تھے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے۔ کن مواقع پڑعلی کی تلوار کام آئی' یہ جاننے کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا کہ ہم بدر'احدیا خندق کی جنگوں کو مدنظر رکھیں۔

جنگ خندق میں مسلمان کفار قریش اور ان کے حلیف قبیلوں کے ذریعے گھیر لئے جاتے ہیں' دس ہزارسلم افراد مدینہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں' مسلمان معاشر تی اورا قتصادی اعتبارے تھین حالات كاشكار موجاتے جي اور بظاہران كے لئے اميدكى كوئى راہ باتى نہيں رہتى۔ بات يہاں تک جا پہنچتی ہے کہ عمر و بن عبدود وہ خندق بھی عبور کر لیتا ہے جومسلمانوں نے اپنے گر د کھودی موتی ہے۔البت یہ خندق مدینے کے جاروں طرف نہیں تھی کیونکد مدینہ کے اطراف میں استے یباز ہیں کہ کی مقامات پر خندق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مدینہ کے ثال میں اس احد کے رائے میں ایک خم وارگڑ ھاتھا جے مسلمانوں نے دو پہاڑیوں کے درمیان کھودا تھا' کیونکہ قریش بھی مدینہ کے شال کی جانب ہے آئے تھے اور اس طرف ہے آئے کے سواان کے یاس کوئی جارہ بھی نہ تھا۔ خندق کے ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری جانب کفار عمرو بن عبدود ایک ایسامقام تلاش کرلیتا ہے جہاں سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی'اس کے پاس ایک طاقتور گھوڑا تھا'خودوہ ادراس کے چندسائقی خندق عبورکر کے اس طرف آجاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑا موجاتا ہاور هل مسل مسن مساوز كى صدابلندكرتا بيكى مسلمان ميں باہر تكلنے كى جرأت ميں ہوتی' کیونکہ ہرایک کویقین تھا کہ وہ اگراس کے سامنے گیا تو مارا جائے گا۔ حضرت علیٰ جن کی عمر اس وقت میں برس سے کھوزیادہ تھی'ا بنی جگہ ہے اٹھتے ہیں: اے اللہ کے رسول ا مجھے اجازت د يجئے \_ فرمايا علىٰ بينھ جاؤ \_ نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم حيا ہے تھے كه تمام اصحاب پراتمام حجت موجائ عمروف محور علوا دهراً وهراً وهرايا ووزايا اوردوباره آكركها: هل مِن مُبارز؟كي ایک فردنے بھی نے جواب نددیا۔ کس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی 'کیونکہ وہ ایک غیر معمولی انسان تفا-حضرت علی اپنی جگہ ہے کھڑے ہوئے: اے اللہ کے رسول یس فرمایا: علی پیٹھ جاؤ۔ تیسری یاچوتھی مرتبہ میں عمرونے ایک ایسار جزیر هاجس نے مسلمانوں کے تن بدن میں آگ لگادی اور سب كوتكليف پينجائي - بولا: وَلَقَدُ بَحِتُ مِنَ النِداءِ بِجَمُعِكُمْ هَلَ مِنْ مُبارِز وَوقَفْتُ إذْ جَبُنَ الْمُشْجِعُ مَوْقِفَ الْقِزْن الْمُناجِز انَّ السَّسِمِ الْخَة والشَّسِجِ اللَّ عَدَّ فِسِي الْفَتِسِيُ خَيْسِرُ الْفِسِرِ الْسِزِر (١)

اس نے کہا: بل من مبارز کہتے کہتے اب تو میراطلق خشک ہوگیا ہے کیا یہاں ایک بھی مرد

خیس ہے؟! اے سلمانو! تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہمبارے معتول جنت میں جاتے ہیں اور ہمار ہے

مارے جانے والے جہنم میں تم میں ہے کوئی ایک مردتو سامنے آئے جو یا تو قتل کر کے جہنم میں ہیں جو

دے یا قتل ہوکر جنت میں چلا جائے ۔ حضرت علی اپنی جگہ ہے اضے اور آگے ہوسے دھزت تمر

نے سلمانوں کی طرف سے عذر پیش کرنے کی غرض ہے کہا: یا رسول اللہ! اگر کوئی نہیں اٹھا تو حق

بجانب ہے کیونکہ میر خص ایک ہزارا فراد کے ہرابر ہے جو کوئی اس کا سامنا کرے گا وہ مارا جائے

گا۔ بات یہاں تک پینی کہ پیغیراسلام نے فر مایا: ہو وہ اوقع ہے جب حضرت علی علیہ السلام عمر و کیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت علی علیہ السلام عمر و کیا جب حضرت علی علیہ السلام عمر و کوئی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت علی علیہ السلام عمر و کوؤ ھرکر کے اسلام کونجات دلاتے ہیں۔

پس جب ہم کہتے ہیں کہ اگر علیٰ کی تکوار نہ ہوتی 'تو اسلام نہ ہوتا' تو اسکے معنی پیٹیس ہوتے کہ علیٰ کی تکوار نے لوگوں کو زیر دختی مسلمان بنایا۔ بلکہ اسکے معنی میہ ہیں کہ اگر اسلام کے دفاع کے لئے علیٰ کی تکوار نہ ہوتی ' تو دخمن اسلام کی جڑیں اکھاڑ پھینکٹا 'اسی طرح اگر بی بی خدیجۃ کا مال نہ ہوتا' تو فقر وافلاس مسلمانوں کونا بودکر دیتا۔ یہ بات کہاں اور وہ بیہودہ باتیں کہاں؟!

توحيد كادفاع

اسلام تلوار کا دین ہے کیکن اس کی تلوار بمیشه مسلمانوں کی جان 'یا اُن کے مال 'یا اُن کی

رزین یا اگرتوحید خطرے میں پڑجائے تواسکے دفاع کے لئے تیار رہتی ہے۔علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے اس (توحید کے دفاع) کے بارے میں تغیر المیز ان میں سور ہ بقرہ کی قبال سے متعلق آبیات میں بھی اور آیت لآبا محکواہ فی الدّین فیڈ تبیئن الوُشُدُ مِن الغی. کو یل میں بھی گفتگو کی ہے۔

جی ہاں اسلام ایک بات کوانسانیت کا حق مجھتا ہے جس مقام پر بھی تو حید کو خطرہ لاحق ہو المحق ہو المحاسلام تو حید کواس خطرے سے نجات ولانے کی کوشش گا ہے۔ کیونکہ تو حید گرانقدر ترین انسانی حقیقت ہے۔ وہ حضرات جو آزادی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں انہیں یہ بات مجھ نہیں آتی کہ تو حیدا گرآزادی ہے بڑھ کر بی اس کی حد میں تو ہا ور یقینا اس ہے بڑھ کر بی ہے۔ اس بات کو ہم نے بار ہا مجانس میں بیان کیا ہے کہ: اگر کوئی اپنی جان کا دفاع کرتا ہے تو کیا آپ اس دفاع کو درست مانے ہیں یا غلط؟ اگر آپ کی جان پر حملہ کیا جائے تو کیا آپ یہ ہیں گا کہ چھوڑ واجو کرتا ہے کرنے دو اجھے طاقت کا سہارائیس لیمنا چا ہے 'چھوڑ واسے جھے فل کرنے دو؟ نہیں ۔ ای طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عزت کو خطرہ الاحق ہوئو اسے دفاع کرنا چا ہے' اگر کسی کا بیاں ودولت حملے کی زد پر ہوئو اسے دفاع کرنا چا ہے' اگر کہی کو گوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے' اگر کہی کوگوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے'۔ اگر کہی کوگوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے' اگر پچھ کوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے' اگر پچھ کوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے' اگر پچھ کوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے' اگر پچھ کوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے' اگر پچھ کوگوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے' اگر پچھوٹوں کی سرز مین پر حملہ ہوجائے' تو الیمن دفاع کرنا چا ہے۔

یہاں تک کسی کواعتر اض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مظلوم کی جان یا مال یا سرز مین پر
کسی ظالم کی جانب ہے تملہ ہوجائے تو کیا ایک صورت میں مظلوم کے دفاع میں کسی تیسر شے خص
کی شرکت درست ہے یا نہیں؟ منصرف درست ہے بلکہ اپنی ذات کے دفاع سے بڑھ کر ہے '
کیونکہ اگر انسان اپنی آزادی کا دفاع کرتا ہے تو اس نے اپنادفاع کیا ہے 'لیکن اگروہ دوسرے کی
آزادی کا دفاع کرے تو اُس نے آزادی کا دفاع کیا ہے 'جو کہیں زیادہ مقدس عمل ہے۔

مثلاً اگرایک شخص بورپ سے نگلے اور دیت نامیوں کے دفاع لئے جائے اور امریکیوں سے جنگ کرے' تو آپ اے ایک ویتنا می سے ہزار درجہ زیادہ عزت دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھئے۔ کتناعظیم انسان ہے! باوجودیہ کہ شودا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے'وہ اپنے ملک ہے ٹکل کر دوسروں ک آ زادی ٔ دوسروں کی جان ٔ دوسروں کے مال ٔ دوسروں کی سرزمین کا دفاع کرنے کے لئے وہاں جا رہا ہے۔ یہ بزار درج عظیم ترہے۔ کیوں؟اس لئے کہآ زادی مقدس چیز ہے۔

اگر کوئی علم کے دفاع کے لئے لائے تو کیسا ہے؟ اُسی طرح ہے۔ ( کسی مقام پرعلم خطرے میں پڑجائے کوئی انسان اس لئے علم کونجات دلانے کے لئے جنگ کرے کہ علم جوانسانیت کے لئے ایک مقدس چیز ہے وہ خطرے سے دوجارہے )

صلح کی حفاظت کے لئے جنگ کرنا کیسا ہے؟ وہ بھی ای طرح ہے۔

توحیدایک ایی حقیقت ہے جومیری یا آپ کی نہیں بلکدانسانیت کی ملکیت ہے۔ اگر کسی جگہ تو حید کوخطرہ لاحق ہو( کیونکہ تو حیدانسانی فطرت کا حصہ ہاورانسانی فکر بھی بھی اے تو حید کے خلاف نبیں لے جاتی 'بلکہ ایسے موقع برگوئی اور عامل کا رفر ماہوتا ہے ) تو اسلام تو حید کی نجات کے لئے اقدام کا حکم ویتا ہے لیکن اس کا مطلب پیٹیں ہے کہ وہ تو حید کوطاقت کے زور پرلوگوں کے ولوں میں داخل کرنا جا ہتا ہے بلکہ وہ عوامل جوتو حید کے خاتمے کا سبب بنے میں انہیں ختم کرنا جا ہتا ے۔ جب وہ عوامل دور ہوجا کیں گے تو انسانی فطرت توحید کی جانب مائل ہوجائے گی ۔مثلاً جب تقلیدین تلقینیں 'بت خانے' بت کدے اور ایک چیزیں جن کی وجہ ہے انسان تو حید کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا دور کر دی جائیں' تو لوگوں کی فکر آ زاد ہوجاتی ہے۔وہ تعبیر جوقر آن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہے اُس میں قر آن مجید کہتا ہے کہ جس دن لوگ شہر ہے نکل گئے اور شہر کو خالی کر گئے اور بت کدہ بھی خالی تھا' تو ابراہیم گئے اور بتوں کوتو ڑویا اور کلہاڑی کوسب سے بوے بت کی گرون میں ڈال دیا۔لوگ جب رات کولو نے اور وعا کیں ما تکنے اور اظہار اخلاص کے لئے بتوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ دہاں کوئی بھی بت نہیں سب تکڑے گلزے کو رہ چورہ چورہ ہو چکے ہیں' صرف بڑا بت ایک کلہاڑی کے ساتھ موجود ہے۔ بظاہراییا محسوں ہوتا ہے جیسے اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو مار پیپ کرختم کر دیا ہے۔لیکن انسانی فطرت اى بات كوقبول نيس ارتى \_ يرب ك في الياع القالو اسمِعْنَا فَتَى يَلُكُو هُمُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْم. وولوك معرت ابرائيم كياس آتين - عَانْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْنَا

يآبِرُوَاهِيمُ مَارَ الْ الْحَوْبِ بَوْلَ كَمَا تَهِمْ فَي سِلُوكَ كِيابٍ؟ قَالَ بَلَ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمُ الْ هَلَذَا فَالْسَنَلُوُهُمُ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُون. بياس بِرْ عبت كَاحِرَت بُأَى ع يوچهو وه كَنِي لَكَّى: وه تو بول نبيس سكا حضرت ابراتيمٌ في كها: اگروه بول نبيس سكما تو پُهرتم كس چيز كي رِستش كرتے بو؟! قرآنِ مجيد كبتا ب: فَرَجَعُوْآ إِلَى انْفُسِهِمُ (١) بي جواب من كرانهوں فيال ولول كي طرف رجوع كيا۔

## عقیدے کی آ زادی

ہم نے بار بایہ بات ہی ہے کہ جولوگ عقیدے کی آزادی کے نام پر بت خانوں میں جاتے ہیں اور دہاں کچھنیں ہولتے (در حقیقت یہ لوگ اسیری کا احترام کرتے ہیں)۔ برطانیہ کی ملکہ بند وستان گئ تو ہندوں کے عقائد کے احترام کی خاطر اگر خود ہندوا پنے مندر کے دروازے پر جوتے اتار تے تھے تو ملکہ نے گئی میں داخل ہوتے ہی بتوں کے احترام میں جوتے اتار دیے جوتے اتار دیے جوتے اتار تے تھے تو ملکہ نے گئی میں داخل ہوتے ہی بتوں کے احترام میں جوتے اتار دیے جوتے اتار دیے جوتے اتار دیے جوتے اتار دیے جوتے کی انجے کا ظہار کریں اور کہیں کہ یہ لوگ لوگوں کے عقائد کا کس قدراحترام کرتے ہیں! جوتے ہیں جو عقیدہ انسان کو الیے عقائد کی الی ذکر ہے جانے ہیں انسان کے ہاتھوں چیروں میں ڈال دی ہے۔ انسان کو الیے عقائد میں آزاد چھوڑ دینے کے معنی میری کہا جو اسیری کا احترام تو کہا جا سکتا ہے ہیں کہا تھی کہ جوتے ہیں گئی ہیں ہوتی ہوتے ہیں گئی ہیں ہوتی ہوتے ہیں کہا تحقیدہ ہیں 'بیخی صرف ہیں کہا تحقیدہ ہیں 'بیخی صرف ہیں ہوتی وہ میں ان کے خلاف جنگ کی جائے میکن ہے تھیدہ کی قری بنیاد پر جواور رہے میکن ہے کہ تقلید یا وہم یا ان کے خلاف جنگ کی جائے میکن ہے تھیدہ کی قری بنیاد تھی وہوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ دیا تھیں دیل ہود ہیں ۔ ایک رحمانی امیری اور ذیجے ہیں ۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ رحمانی امیری اور دائی امیری اور ذیجے ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی امیری اور ذیجے ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی امیری اور ذیجے ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی امیری اور خیکی امیری دیتا کہ وہ جیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی امیری اور دی اور دیکی امیری دیتا کہ وہ جی ۔ اسان میکن امیری دیتا کہ وہ جیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جی ۔ اسان میں دیتا کہ وہ جی ۔ اسان میں دیتا کہ وہ جی ۔ اسان میں دیتا کہ وہ جیں ۔ اسان میکن میکن میں دیتا کہ وہ جی ۔ اسان میں دیتا کہ وہ جی ۔ اسان می دیتا کہ وہ جی ۔ اسان میں دیتا کہ وہ جی ۔ اسان میں دیتا کہ وہ جی دیتا کہ دیتا کہ

السورة انبياا الآيات ١٩ اور١٢ ١٩٥٢

کسی کے ہاتھوں پیروں پرزنجیر بندھی ہو چاہے وہ زنجیر خوداس نے اینے ''دست مبارک' سے بائدھی ہو۔

پس عقیدے کی آزادی ایے عموم معنی میں ایک علیحدہ بات ہاور آزادی فکراور آزادی ایمان یعنی برخص تحقیق اورغور وفکر کے ساتھ اپنے ایمان کا انتخاب کرے ایک علیحدہ بات ہے۔ قرآن مجید کی جنگ اجماعی اورقگری آزادی کی راه میں صائل رکاوٹوں کودور کرنے کے لئے ہے۔ یو چھاجا تا ہے کہ مسلمانوں نے فلاں ملک پرحملہ کیوں کیا تھا؟ حتی خلفا کے زمانے میں بھی (ہمیں اس ہے مطلب نہیں کہ ان کا کام اپنے اعتبار ہے تھے تھایانہیں ) جب مسلمانوں نے حملہ کیا' تو وہ وہاں لوگوں ہے میہ کہنے کے لئے نہیں گئے تھے کہتم مسلمان ہوجاؤ۔ ظالم حکومتوں نے لوگوں کے ہاتھ پیروں کوزنجیروں ہے جکڑ رکھا تھا'مسلمانوں نے حکومتوں کے ساتھ جنگ کر کے قوموں کوآ زادی دلائی۔ ان دومختلف باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گڈ ٹد کردیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اگرایران یاروم کے ساتھ جنگ کی تھی' تو وہ دراصل ظالم حکومتوں کے خلاف لڑے تھے ۔قوموں کو آزادی ولائی تھی اورای لئے وہاں کی عوام نے رضا ورغبت کے ساتھ مسلمانوں کا استقبال کیا تھا۔ تاریخ کیوں لکھتی ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج داخل ہوتی تھی تو لوگ چھولوں ے گلد ہے لے کران کا استقبال کرتے تھے؟ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کو فرشیۃ نجات مجھتے تھے لِعض لوگ ان دونوں ہا توں کے درمیان غلاقتی کا شکار ہوجاتے ہیں'{ کہتے ہیں :}''بہت خوب!مسلمانوں نے ایران پرحملہ کیا' جب انہوں نے ایران پرحملہ کیا ہوگا' تو یقینا عوام کے پاس گئے ہوں گے اوران ہے کہا ہوگا کر تمہیں لا زیا اسلام قبول کرنا ہے''۔ { شبیں جناب} انہیں عوام ے کوئی غرض نہ تھی' اُن کا نشانہ ظالم حکومتیں تھیں۔انہوں نے حکومتوں کوتو ڑا اسکے بعدعوام کوجن میں ای قدرتو حید کا شائبہ تھا' اپنے ایمان میں آ زاد جھوڑ دیا کہ اگرتم اسلام قبول کرلوتو ہماری ہی طرح ہواوراگر اسلام قبول نہ کروٴ تو تمہارے ساتھ علیحدہ شرائط کے تحت معاہدہ کریں گے ان شرائطًا كُوْ' ذِهـ'' كى شرائطًا كِهاجاتا ہے اورمسلمانوں كى شرائطِ ذِهـانتہائى آسان اورسادہ تھيں۔ پس خودایمان کےمعاملے میں ( نہ کہ ایمان کی راہ میں حائل فکری اور اجتماعی رکاوٹوں کے

معاطے میں' کیونکہ ان کا معاملہ مختلف ہے ) نری ٹلائمت کا استعال اور جبر وز بردی سے پر ہیز کا اصول دعوتِ اسلامی کے بنیادی اصولوں میں ہے ہے۔

" لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَـٰدُ تَّبَيَّنِ الرُّشُدُ مِنَ الغِيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمَسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُثُقِي. "(1)

قرآن مجید کی منطق کا خلاصہ ہے ہے کہ دین کے معالمے میں کوئی جرنہیں' کیونکہ حقیقت روشن ہے رشدہ ہدایت کا راستہ واضح ہے اور ضلالت و گمراہی کا راستہ بھی عیاں ہے۔ جو جا ہے اس راہ کا انتخاب کرے اور جو جا ہے اُس رائے کو منتخب کرے۔

اس آیت کی شان نزول میں چند با تیں تخریر گئی ہیں' جوایک دوسرے سے قریب قریب ہیں اور ممکن ہے ایک ہی وقت میں وہ سب کی سب درست ہوں۔ جب بنی نفیبر نے' جومسلمانوں کے حلیف تھے' غداری کی' تو پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جلاوطنی کا حکم دیا' اوران سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ بعض مسلمانوں کے نیچے ان کے درمیان موجود تھے' جو یہودی تھے۔ وہ کیوں یہودی تھے؟

(ظہوراسلام ہے بل) یہودیوں کی تہذیب وتعلیم تجاز کے رہنے والے عربوں ہے بہتر مقی ۔ تجاز کے وہ ہے والے عربوں ہے بہتر مقی ۔ تجاز کے عرب غیر معمولی جائل اور بے پڑھے لکھے اوگ تھے۔ یہودی جواہل کتاب تھے کلھنا پڑھنا بھی جانتے تھے اور بکٹر ہمعلومات بھی رکھتے تھے لہذاوہ ان پراپی فکرتھو ہے تھے۔ یہاں تک کہ بت پرست بھی ان کا عقیدہ اختیار کر لیتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بھی کمی مدینہ کی ب اولا دعورتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ نذر کرتی تھیں کہ اگر ان کے یہاں بچے کی ولا دت ہوئی 'تو وہ اُسے یہودیوں کے یہاں بھی جوتا تھا کہ وہ نذر کرتی تھیں کہ اگر ان کا یہ اعتقادتھا 'کیونکہ وہ وہ اُسے یہودیوں کے یہاں بھیج دیں گی تا کہ وہ یہودی ہوجائے۔ اُن کا یہ اعتقادتھا 'کیونکہ وہ محسوں کرتے تھے کہ یہودیوں کا فدہ بان کے فدہ ب یہودی ہوجائے۔ اُن کا یہ اعتقادتھا 'کیونکہ وہ محسوں کرتے تھے کہ یہودیوں کا فدہ بان کے فدہ ب سے جو کہ بت پرتی تھا 'بہتر ہے۔ اور بھی

ا۔ سورہ بقر دہ۔ آیت ۲۵۷ (دین میں کسی تھم کا جزئیں ہے ہدایت گراہی ہے الگ اور دانتے ہو چکل ہے اب جو تض بھی طاغوت کا اٹکار کرکے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اکس منبوط ری ہے متمک ہو گیا ہے۔ }

وہ اپنے شرخوار بچول کودودھ پلانے کے لئے یہودیوں کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں۔ جن بچول کے لئے دہ نذر کرتی تھیں کہ دہ یہودی ہوجا کیں واضح ہے کہ وہ یہودی ہوجاتے تھے اور یہودیوں کے لئے دہ نذر کرتی تھیں کہ دہ یہودی ہوجا کیں واضح ہے کہ وہ یہودی ہوجاتے تھے۔ اور وہ بچے جن کو یہودی عورتیں دودھ پلاتی تھیں وہ بھی یہودیوں کی عادات اپنا لیتے تھے اُن کے رضا گی ماں بھائی اور بہن ہوجایا کرتے تھے اُن میں آپس میں ایک دوسرے سے آشنائی ہوجاتی تھی اور ان میں بوحی یہودی ہوجاتے تھے۔ بہر صورت پچھالیے دوسرے سے آشنائی ہوجاتی تھی اور ان میں بے بعض یہودی ہوجاتے تھے۔ بہر صورت پچھالیے یہودی بچودی بے موجود تھے جن کے مال باپ کا تعلق انصاریا اور وخرز رخ سے تھا۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ بی نفیر یہاں ہے چلے جائیں نو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کونییں جانے ویں گے۔ بچھ بچے جو یہودیوں کے دین پر تھے 'وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ جائیں گے۔ مسلمانوں کے لئے ایک مسئلہ کھڑا ہوگیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ تعارے بچوں کواپنے ساتھ لے جائیں اوروہ یہودی رہیں گئے ہے کہ ہم خروں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔

"فَـذَكِّرُ إِنَّمَا آنُتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ فَمُعَدَّنُهُ اللَّهُ الْعَذَاتِ الْاَكْتِرَ :"(1)

اے نبی! لوگوں کو تذکر دیجئے ( تذکر کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ) لوگوں کوخواب

غفلت ہے بیدار بیجیئا کو گول کو جگائے کو گول کوشعور دیجیئا کو گول کو آ گبی اور بیداری کے رائے ے دین کی طرف بلائے۔ إنسمَا أنْتَ مُذَكِرٌ. آپ تذكر دلانے والے كے سوا كجي ثيس ميں آ پ مصيطر نہيں ہيں ايعني خدائے آپ کوايانہيں بنايا كه آپ زبردي کوئي كام كريں۔

اللا مَنْ تُولِّي وَ كَفَرَ

كَيا" إِلَّا مَنْ تَوَلِّى وَ كَفَرَ 'اسْتَنابِ' لَسُتْ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ " عَ إِيهُ فَذَكِّرُ إنَّمَا آنت مُذَكِّرٌ "عاسْتُناع؟

تفیرالمیر ان مر فرماتے ہیں (اورولائل بیان کرتے ہیں) کدیے" فَلدَّ بَحُو إِنَّهُمَا أَنْتَ مُلذَجَّرُ " التَّتَاب: تذكره يجئ إلَّا مَنْ تَولَى وَ كَفَوَ سواتَ ان افراد كجنهين آب نے تذکردیا ہے اورآ پ کے تذکرویے کے باوجودانہوں نے روگردانی کی ہے اوراب تذکر کے بعد تذكر كاكونَى فائد ونبيس ب- فيُسعَدِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْلاَحْبَرَ. (پس خدااس يرعذاب كرے گا'بڑاعذاب)جوعذابِجبنم ہے۔

### حضرت علی اور جنابِ زہراً کی وفات

آخری شب ہے اور آج خصوصی طور پر مصائب کا ذکر ہونا جائے۔معمول کے مطابق اور خصوصاً ایام کی مناسبت سے حضرت زبراسلام الله علیها کے مصائب بیان ہونے جا ہمیں۔ حفنرت على عليه السلام يرحضرت زبراسلام الله عليها كاغم غيرمعمولي طور يرسخت اور دشوار قفابه حفرت زہرا کی طبیعت ناساز تھی اور وہ بستر پر دراز تھیں۔ حضرت ملیٰ حضرت زہرا کے سر ہانے تشریف فرما تھے۔ حضرت زہرا نے کلام کرنا شروع کیا۔ آپ نے انکساری اور عاجزی کے ساتھ چند جملے فرمائے مصرت علی پر حضرت زہرا کی اس غیر معمولی انکساری ہے رفت طاری ہوگئی اور آ پ رونے نگے۔ بی بی کے جملول کامضمون میہ: اے ملی ! میری زندگی کا چراغ گل ہوا جا ہتا ب میں دنیا سے رفصت مور بی مول میں نے آب کے گھر میں بمیشداچھی طرح رہے کی کوشش کی ب کوشش کی ہے کہ بھی آپ کی علم عدولی ند کروں میں نے برگز آپ کے کسی علم کی مخالفت

نہیں گ۔ حضرت زہرآئے ای قتم کی مزید ہاتیں کیں۔ یہ باتیں حضرت علی پراس قدراڑ انداز ہوئیں کہآ پ نے حضرت زہرآ کا سراپنے سینے ہے لگالیا اور دونے گئے: اے وضرِ رسولًا! آپ ان باتوں ہے کہیں بڑھ کر بیں آپ اس ہے کہیں عظیم تر بیں کہان باتوں کا فرمانا آپ کے لئے درست ہوا یعنی آپ اس قدرا تھاری کیوں کر رہی ہیں؟! ہیں آپ کی اس بہت زیادہ انکساری ہے پریشان ہوں۔

علی اور زہراً کے درمیان ایسی فیر معمولی مجت پائی جاتی ہے جونا قابل بیان ہے البذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زہراً کے بعد تنہائی نے علی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ہم صرف چند جملے عرض کرتے ہیں جو مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہراعلیہا السلام کی قبر پرفر مائے اور جو نبج البلاغہ میں موجود ہیں۔

حضرت فاطمہ زبراعلیمہاالسلام نے وصیت کی تھی:''اے علی! مجھے آپ خود عنسل دیجئے گا'خود میری ججمیز و تدفین سیجئے گا۔ مجھے رات میں دفن سیجئے گا' میں نہیں چاہتی کہ جن لوگوں نے مجھ پرظلم کیا ہے دومیرے جنازے میں شرکت کریں۔''

تاریخ ہمیشہ آلودہ رہی ہے۔ کچھلوگ ظلم کاارتکاب کرتے ہیں اور پھر تاریخ کوسٹے کرنے کی خاطر خودہ بی ہمدرد بن کرسا سنے آتے ہیں۔ وہی عمل جو مامون نے انجام دیا: وہ امام رضاعلیہ السلام کوشہید کرتا ہے اور پھر خودہ بی سب سے زیادہ سرپیٹیتا ہے ٹالدوفغال بلند کرتا ہے 'نو حدومر ثیبہ پڑھتا ہے۔ لہذا وہ تاریخ میں یہ ابہام چھوڑ گیا جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ یقین نہیں کرتے کہ مامون نے امام رضاً کوشہید کیا تھا۔ یہ ہے تاریخ کاسٹے ہونا۔

جناب زہرا نے تاریخ کوسٹے ہونے ہے بچانے کے لئے فرمایا کہ مجھے رات میں وفن کیجے گا۔ تاکہ تاریخ میں کم از کم یہ والیہ نشان باقی رہ جائے کہ تیغیر بجن کی صرف ایک بنی تھی اُس ایک بٹی کورات میں کیوں وفن کیا گیا؟ اور کیوں اُس کی قبر نامعلوم ہے؟! بیاز برائے مرضیة کی تظیم ترین سیاست تھی جس کے ذریعے آپ تاریخ میں میہ باب کھلا چھوڑ گئیں کہ ہزار سال بعد ہی ہی اوگ آئیں اور کہیں:

### و لِای الامسور تسلفسن لَيُلاً بضعة المصطفى و يُعَفى قراها

تاریخ کیے کہ: سجان اللہ! کیوں دختر رسول کورات میں دفنایا گیا؟! کیا جنازے میں شرکت ایک متحب عمل نہیں ہے اور وہ بھی متحب موکد اور وہ بھی دختر رسول کا جنازہ؟! آخر کیوں صرف گنتی کے چندافراد نے اُن کی نماز جنازہ پڑھی؟! اور کیوں ان کی قبر کا مقام پوشیدہ رہے اور کسی کو معلوم نہ ہوسکے کہ زیرا کوکہاں ڈن کیا گیا ہے؟!

حضرت علی نے زہرا کو فن کیا۔ زہرا نے بیدوسیت بھی کی تھی:اے علی اجب آپ مجھے دفن کردیں اور میری قبرکو چھپادیں' تو چند لمجے میری قبر پر کھڑے دہے' گا' دور ندہوئے گا' کیونکہ بیدوہ لحدے جس میں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔

حصرت علی نے اس تاریک رات میں جناب زہرا کی تمام وسیتوں پر پوراپوراعمل کیا۔اب علی پر کیا گزرر ہی ہے میہ میں بیان نہیں کرسکتا: آپ نے اپنی زہراً کواپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اپنے ہاتھوں سے اُن کی قبر کو چھپادیا 'لیکن ہم انتاجانے ہیں کہتاریخ کہتی ہے:

"فَلَمَا نَفَضَ يَدَهُ مِنْ تُرابِ الْقَبْرِ هَاجَ بِهِ الْحُزْنُ."

حضرت علی علیہ السلام نے جناب زبر اسلام النہ علیہا کی قبر کو چھپایا اور اپنے لہاس کی گر داور فاک کو جھاڑا۔ وہ اس وقت تک کام میں مشغول ہے اور کسی کام میں مشغول ہونے سے انسان کا فائمن کسی حد تک بٹ جاتا ہے۔ آپ کا کام ختم ہوگیا۔ اب آپ حضرت زبرا کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ تو دنیا جہاں کاغم اندوہ وہ کی کے دل میں اللہ آیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ در دول کے اظہار کی ضرورت ہے۔ بھی علی واندوہ علی کے دل میں اللہ آیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ در دول کے اظہار کی ضرورت ہے۔ بھی علی انداد ودل کنویں سے بیان کیا کرتے تھے اپناسر کئویں میں ڈال دیتے تھے کیکن جو در دول زہرا کے جوالے سے جانسکہ اظہار کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پیغیر سے بہتر اور کوئی نہیں ہے کہ لہٰ ذا

"ٱلسُّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ عَنِينَى وَ عَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِي

جِوَارِكَ وَالسَّـرِيْعَةِ اللِّحَاقِ بِكَ قَلَّ يَارَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبُرِيْ. "(١)

ولا حول ولا قوّـة الا باللّه العليّ العظيم و صلّى اللّه على محمد و آله الطاهرين.

습습습

ا۔ نج البلاغه۔ خطبه ۲۰ (اے اللہ کے رسول! آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوی میں اتر نے والی اور آپ سے جلد ال جانے والی آپ کی بنی کی طرف سے سلام ہو۔ اے رسول اللہ! آپ کی برگزیدہ (بیٹی کی رحلت) سے میراصر وضبط جاتار ہا۔۔۔}



ضميمه:ا

پنجمبر کی مختصر سوائح حیات اور آنخصور کے چند کلمات کا تجزیہ

# پیغمبراسلام کی مختصر سوانح حیات اور آنحضور کے چند کلمات کا تجزیبہ

ين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيسه و صفيسه و حسافيظ سرّه ومبلّغ رسالاته سيّدناونبيّنا ومولاناابي القاسم محمدو آله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

اعو ذبالله من الشيطان الرجيم

"لَقَدُ جَانَكُمُ رَسولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُق رَحِيْمٌ."(١)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ای طرح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آج ہم شیعوں کے لئے دو ہری خوثی کا دن ہے کیونکہ دوعیدیں ہیں اس دن میں دوظیم ولادتیں واقع ہوئی ہیں۔لیکن ہمیں اپنے آپ سے ایک شکوہ ضرور کرنا چاہئے اور وہ یہ

ا۔ مور و تو ہہ ۔ آیت ۱۲۸ (یقینا تمہارے پاس وہ پیفیر آیا ، جوتم بی میں سے ہے اور اس پرتمہاری ہر مصیب شاق ہوتی ہے دہتمہاری ہدایت کے بارے میں فرض رکھتا ہے اور موشین کے دل پرشفیق اور مہر بان ہے۔ }

کد مسلمان ہونے کی حیثیت ہے آج کادن پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کادن ہے اور شیعہ مسلمان ہونے کے اعتبار ہے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 'میکن آج کے دن ہم شیعہ جن احساسات کا اظہار کرتے ہیں' نہوہ عیسا ئیوں کی جانب ہے حضرت عیسی کی ولادت کے دن ہم شیعہ جن احساسات کا اظہار کی برابری کرتے ہیں (بلکہ مواز نے کے کی ولادت کے داخلہ ارکی برابری کرتے ہیں (بلکہ مواز نے کے قابل ہی نہیں ہیں ) اور نہ اس دن ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل تسمن کی جانے والے جذبات کے اظہار کی برابری کرتے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کدعیسائی ونیا مضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولاوت کے موقع پر کئی دن با قاعده طور پراس طرح عیدمناتی ہے کہ اس کے اثرات ہم مسلمانوں کے اندر بھی ظاہر ہوجاتے ہیں۔ اور دنیائے تسنن بھی جوطویل ترین عید مناتے ہیں'جو ہم ایرانیوں کی عید نوروز کے برابر ہوجاتی ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی ولا دت ہے جس میں چند دن تعطیل کا اعلان کرتے ہیں اور کئی دن عیدمناتے ہیں۔البتہ وہ لوگ ۱ ارتبے الا وّ ل کورسول اکرم کی ولا دے کا دن مانے میں لیعنی کار تھے الاوّل جس دن ہم عیدمناتے میں اُس سے پانچے ون پہلے لیکن ان کی عميد الرجع الاقال ہے شروع ہوتی ہے اور بظاہر سار بھے الاقال کے بعد پانچے ون تک جاری رہتی ہے۔جوچیز ہمارے بہال عیدنوروز معنی ایک طویل اور عمومی عید ہے وہ اہل تسنن کے بہال یمی ولا دت رسول خداً کے ایام ہیں۔لیکن ہم شیعوں کے یہاں ( جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں ا پنے آپ سے میدگلد کرنا چاہئے )رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاوت کا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہمارے بہت ہے لوگوں کواس دن کے آئے اور چلے جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر عام تعطیل' بینکوں کی چھٹی اور دفتر وں میں کام کرنے والوں کا کام پر نہ جانا نہ ہوتا' تو ہمارے معاشرے میں معمولی ساا حساس بھی ظاہر نہ ہوتا' جب کہ بیدو ہری عید ہے۔اب ہم اس حالت کو کیانام دیں جمیں نہیں معلوم۔

آج ہم رسول کر پیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک انتہائی مختفر گفتگو کرنا چاہتے ہیں' جواسکول کے طلبا اور یو نیورٹی کے بعض ایسے طالب علموں کے لئے مفید ہو جو اس بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ بعداز آ ںہم اپنی گفتگو کا کچھ صدرسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض کلمات اور آنخضرت کے بعض فرامین کی تشریح کے لیے مختص کریں گے۔

## آ تخضرًت کی ولا دت اور بچین کا دور

شیعہ اور کی دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت رئے الا دّل کے مہینے میں ہوئی ہے اگر چہامل سنت زیادہ تر بارہ رئے الا دّل کے قائل ہیں اور کتاب کا فی کے مؤلف شخ کلینن کے سواجو بارہ رہے الا دّل ہی کو نبی کریم کا روز ولادت سجھتے ہیں زیادہ تر شیعہ آنخضر ّت کاروز ولادت ستر ورئے الا وّل قرار دیتے ہیں۔

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کی والا دے سال کے مس موسم میں ہوئی؟

موسم بہار میں بروگ رسیر اُ صلیبہ میں تحریر ہے کہ: وُلِسَدٌ فسی فَسَصَلِ السَّوبِیع. آپ کی والا دت موسم بہار میں بوئی ۔ موجودہ دور کے بعض دانشوروں نے بیہ جاننے کے لئے کہ رسول کریم کی والا دت مشی کیلنڈر کے حساب ہے کس دن واقع ہوئی تھی حساب لگایا ہے اور اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ اُس سال کی بارہ رہے الاقل (عیسویں کیلنڈر کی ۱۳۴ پر یل بنتی ہے اور ۱۳۴ پر ایرانی کیلنڈر کے مطابق کی کے مطابق کی مطابق کا اور بھٹ کے سے اور ناہر ہے کہ کا رہے الاقل (ایرانی کیلنڈر) کے مطابق کی ادر بھٹ ہوگی۔ لہٰذا قد ریقینی میر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار میں دنیا میں تشریف لائے۔ اب جا ہے بیاس فروردین ہویا کار دیجھشت۔

آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي ولادت بفتے كے س دن واقع ہو كي؟

شیعوں کا عققاد ہے کہ آپ بیتھ کے دن دنیا میں تشریف لائے اہلِ سنت نے بیشتر چیر کا دن کہاہے۔

آپ دن رات کے کس تصیم متولد ہوئے؟

شایداس بارے میں سبہ منفق ہوں کہ آپ نے طلوع فجر کے بعدد نیا میں قدم رکھا' طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان۔ رسول اکرم سلی الله علیه و آله وسلم کی تاریخ حیات انتهائی مجیب ہے۔ آپ کے والد بزرگوار
عبدالله بن عبدالمطلب سخے۔ حضرت عبدالله بہت مجھداراورلائق جوان سخے انہیں و نکے کئے جائے
کی نذر کے واقعے کو بہیں چھوڑ کرہم آگے ہو ھتے ہیں۔ اپنے دو رجوانی میں حضرت عبدالله پورے
کہ میں منفر داور ممتاز ہتے ۔ انتهائی خوبصورت انتهائی مجھدارا انتهائی مبذب انتهائی عقلند کہ مکہ ک
دوشیزا کیں ان کی رفیق حیات بنے کی آرزوکیا کرتی تھیں۔ انہوں نے آمنہ بنت و بہ سے
شادی کی جو ان کے قربی رشتے داروں میں سے تھیں۔ ان کی شادی کو چالیس دن بھی نہیں
گزرے ہے کہ وہ مکہ سے شام جانے کے لئے روانہ ہوئے۔ بظاہران کاریسفرایک تجارتی سفرتھا۔
گزرے ہے کہ وہ مکہ عبارتی جہاں اُن کے نصیالی رہتے دارر ہا کرتے سے اور پھرو ہیں
دائیسی پردہ مدید تشریف لے جاتے ہیں جہاں اُن کے نصیالی رہتے دارر ہا کرتے سے اور پھرو ہیں
مدید ہیں اُن کی وفات ہوجاتی ہے۔

حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ بیتیم تھے بیعنی آپ کے سر ہے والد کا سابیا ٹھر چکا تھا۔

اُس دور کے دستور کے مطابق عرب اپنے بچوں کی تربیت کے لئے انہیں کسی دامیہ کے بیرد کرنا ضروری سجھتے تھے ٹا کہ دہ انہیں اپنے ساتھ دیہات میں لے جائے اور وہاں انہیں دودھ پلائے ۔ حلیمہُ سعدیہ (جن کا تعلق بنی سعدے تھا) دیہات سے مدینہ آتی ہیں ٹیے بھی ایک تفصیلی داستان ہے ٔاور یہ بچہ اُن کے جھے ہیں آتا ہے۔

خود حلیمہ اور اُن کے شوہر کئی قصے نقل کرتے ہیں' اُن کے بقول جس روزے اس بچے نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے'ا یسے ہے جیسے ہمارے یہاں زمین اور آسمان سے ہر کتوں کی برسات ہور ہی ہو۔

یہ بچہ چارسال تک اپنی ماں اپنے دادا اپنے رشتے داروں اور مکہ سے دور دیہات میں بادید نشینوں کے درمیان دایہ کے پاس زندگی بسر کرتا ہے۔ چارسال کی عمر میں اسے دایہ سے لے لیا جاتا ہے۔اُس کی مہر بان ماں اُسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اب آپ ذراحضرت آمند کی حالت کا تصور کیجے وہ عورت جوالیک محبوب اوراصطلاحاً
آئیڈ بل شو ہر کی شریب حیات تھی 'جس ون ان کی شادی ہوئی ہے اس دن یہ عظیم افتخار نصیب
ہونے پر دہ مکد کی تمام دوشیزاؤں کے سامنے فخر محسوس کرتی ہوں گی۔ ابھی اُن کا بچان کے شکم ہی
میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے شو ہر کو کھو میٹھتی ہیں۔ ایک ایک عورت جوا پے شو ہر سے بے انتہا محبت کرتی
ہونظا ہر ہے اُس کے لئے اُس کا بچا اُس کے عزیز اور محبوب شو ہر کی ایک عظیم یادگار کی حیثیت
رکھتا ہے۔ خصوصاً اگرید بچے میٹا ہو۔ حضرت آمند حضرت عبداللہ کے بارے میں اپنی تمام آرزؤں
کواس کم من بچے میں مجسم دیکھتی ہیں۔ وہ پھر شادی بھی نہیں کرتی ہیں۔

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب وضرت آمنہ کے علادہ اس کم سن بچے کے بھی کفیل ہیں۔ حضرت آمنہ کے عزیز در شتے دار مدینہ میں رہائش پذیر ہتے۔ حضرت عبدالمطلب کی اجازت سے حضرت آمندا پنے اعزہ سے ملاقات کے لئے اپنے بچے کے ہمراہ مدینہ جاتی ہیں۔ آپ اپنی ایک کنیزام ایمن کے ساتھ ایک قافلے کے ہمراہ روانہ ہوتی ہیں۔ مدینہ کہنچی ہیں عزیزوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ ( پیفیبراکرم نے اپنے بچپین میں جوسفر کیا وہ یہی سفر تھا جس میں آپ یا گئے برس کی عمر میں مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے )

حضرت محمصلی الله علیه و آلدوسلم اپنی والدہ اور اُن کی کنیز کے ہمراہ واپس تشریف لار ہے شے کہ مکداور مدینہ کے درمیان' ابواء' نا می مقام پڑجو آج بھی موجود ہے اُن کی والدہ گرامی علیل ہوجاتی ہیں' آ ہت آ ہت اتنی کمزور ہوجاتی ہیں کہ اُن میں بلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہتی اور آخر کارو ہیں اُن کی وفات ہوجاتی ہے۔

سینھا بچاپی آتھوں سے دوران سفراپی ماں کی موت واقع ہوتے دیکھتا ہے۔ حضرت آمنہ کو وجیں وفن کردیتے جین اوررسول مقبول ام ایمن اس انتبائی باد فا کنیز (ام ایمن کو بعد میں آزاد کردیا گیا تھااوروہ اپنی آخر عمر تک رسول خدا ٔ حضرت علی حضرت فاطمیہ 'امام حسن اورامام حسین کی خدمت میں مشغول رہتی جیں۔ حضرت نیب نے وہ مشہور روایت انہی ام ایمن سے روایت کی ہے اور آپ ایل بیت رسول کے پہاں ایک جلیل القدر من رسیدہ خاتون کے بطور رہی

ہیں) کے ساتھ مکہ واپس آ جاتے ہیں۔

اس واقع پرتقریبا بیچاس سال گزر چکے تھا ہجرت کا قریب قریب تیمراسال تھا۔ پیغیمر
اکرم کا ایک سفر کے دوران ای' ابواء' کے مقام ہے گزر ہوا۔ آپ سواری ہے نیچے اتر گئے۔
اصحاب نے دیکھا کہ آپ کی ہے بچھے کہے بغیرایک طرف دوانہ ہوگئے ہیں۔ بعض لوگ آپ بہت
بچھے ہو لئے' تا کددیکھیں کہ آپ کہاں تشریف لے جارہ ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ بہت
دورتک چلئے کے بعدایک خاص مقام پر پہنچ وہاں بیٹھ گئے اور دعا' حداور قل ہواللہ وغیرہ پڑھے دورتک چلئے کے بعدایک خاص مقام پر پہنچ وہاں بیٹھ گئے اور دعا' حداور قل ہواللہ وغیرہ پڑھے کا مرکز زبین کاوہ بی خاص مقام ہے۔ اس حال میں آپ زیر لب پچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پوری توجہ کا مرکز زبین کاوہ بی خاص مقام ہے۔ اس حال میں آپ زیر لب پچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی فرایا: یہاں میری ماں کی قبر ہے' بچاس سال پہلے' میں نے اپنی والدہ کواس مقام پر وفن کیا تھا۔
مرکز زبین کاوہ بی مقام ہے باس سال پہلے' میں نے اپنی والدہ کواس مقام پر وفن کیا تھا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آئخضرت اپنے وادا عبد المطلب کی تمام تر توجہ کا مرکز بن گئے ۔عبد المطلب اپنے جیٹے عبد اللہ اورا پی بہوآ منہ کے انتقال کے بعد اس بچے کوغیر معمولی طور پرعزیز رکھنے لگے تھے اورا پنے بیٹوں ہے کہا کرتے تھے کہ وہ دوسروں ہے بہت مختلف ہے خداکی طرف ہے اس کا ایک مستقبل ہے جس کا تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔

جب حضرت عبدالمطلب و نیا ہے رفصت ہونے گئا تو حضرت ابوطالب نے ( جوان کے بڑے بیٹے اور تمام بیٹوں ہے زیادہ ہزرگ اور معزز شخصیت کے مالک تھے ) دیکھا کہ ان کے والد ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں۔ اس حالت بیس انہوں نے حضرت ابوطالب سے فرمایا: مجھے موت کی کوئی گھیرا ہے نہیں ہے اس ایک چیز مجھے پریشان کئے ہوئے ہے اور وہ اس نیج کا مستقبل ہے۔ بیس فکر مند ہوں کہ اس نیج کوکس کے پیر دکروں؟ کیا تم اس کی ذہے داری افاد گئا ہوں کا مان بیج کی کفالت کی ذہے داری لوگے؟ عرض کیا: اشھاؤ گے؟ کیا تم جھے ہے وعدہ کرتے ہوگا ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبدالمطلب کے بعد امیر المونین حضرت علی کے والد محضرت ابوطالب پیغیبرا کرم کی تگہداشت اور پرورش کے بعد امیر المونین حضرت علی کے والد محضرت ابوطالب پیغیبرا کرم کی تگہداشت اور پرورش کے بعد امیر المونین حضرت علی کے والد محضرت ابوطالب پیغیبرا کرم کی تگہداشت اور پرورش کے بعد امیر المونین حضرت علی کے والد محضرت ابوطالب پیغیبرا کرم کی تگہداشت اور پرورش کے بعد امیر المونین حضرت علی کی دوران کی المین کی سے دوران کی تا بھوں اور انہوں کے اس کی تا بھوں کی تا بھوں کی کھیدا سے دوران کی کھیدا سے دوران کی تا بھوں کی کھیدا سے دوران کی دوران کی کھیدا سے دوران کی تا بھوں کی کھیدا سے دوران کی کھیدا سے دوران کی دوران کی دوران کی کھیدا سے دوران کی دور

#### ذ مے دار ہے۔

## آنخضرت کے سفر

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربتان سے باہر صرف دوسفر کئے ہیں نیہ دونوں ہی سفر عہد رسالت سے پہلے اور شام کے سفر سخے۔ ایک سفر بارہ برس کی عمر میں اپنے چپا حضرت ابوطالب کے ہمراہ کیا تھا' اور دوسرا بجیس برس کی عمر میں ایک بیوہ ضدیجہ نامی خاتون کے تجارتی نمائندے کی حیثیت سے' جوآپ سے پندرہ برس بڑی تھیں اور جن سے بعد میں آپ نے شادی کر کی تھی۔

البنة رسالت کے بعد آپ نے خود عربتان کے اندر کی سفر کئے ہیں مثلاً آپ طائف گئے؛ خیبر گئے؛ جو مکہ کے ثال میں ساٹھ فرتخ (۱) کے فاصلے پرواقع ہے 'تبوک گئے؛ جوتقریبا شام کی سرحد پرواقع اور مدینہ سے سوفر تخ کے فاصلے پر ہے' میکن عبد رسالت میں آپ بھی جزیرۃ العرب سے با ہرتشریف نہیں لے گئے۔

## آنخضرت کے پیشے

پیفیرا کرم سلی الله علیه وآله دسلم نے کون کون سے پیشے اختیار کے؟ چروا ہے اور تجارت کے سوا جمیل پیفیرا کرم سلی الله علیه وآله دسلم سے کسی اور پیشے کاعلم نہیں۔ متعدد اختیا اپنی رسالت سے پہلے چروا ہے رہ ہیں مثلاً حضرت موکیٰ علیہ السلام (اب اس میں خدا کی کیا حکمت ہے جمیں درست طور پر معلوم نہیں) قد دیکھتی بات ہے کہ پیفیرا کرم بھی چروا ہے رہے ہیں۔ آپ بھیڑوں کو اپنے ساتھ صحرا لے جاتے ان کی حفاظت کرتے اور انہیں چرا کروا پس لاتے تھے۔

آپ نے تجارت بھی کی ہے۔ باوجود یہ کہ آپ کا بیسٹر آپ کا پبلا ہی تجارتی سفرتھا (آپ

صرف ایک مرتبہ بارہ برس کی عمر میں اپنے چھا کے ہمراہ سفر پر گئے تھے ) لیکن اس سفر میں آپ نے الی مہارت کا مظاہرہ کیا کہ سب لوگوں کے لئے حیرا نگی کا سبب بنا۔

## آتخضرت كاماضي

رسالت سے پہلے تیغیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماضی کیار ہاتھا؟

ونیا کے تمام انبیا میں پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ داحد نبی ہیں جن کی واضح تاریخ موجود ہے۔ پیغیرا کڑم کا ایک بہت واضح ماضی سیہ کہ آپ اُمی سے کینی آپ کی مدرے میں نہیں گئے تھے اور نہ کسی سے پچھ پڑھا تھا۔ قرآنِ مجید میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس علاقے کے اکثر لوگ اس زمانے میں اُمی تھے۔

ایک اورخصوصیت ہیں ہے کہ بعث ہے تھی 'پورے چالیس برس تک ایک ایسے ہا حول ہیں زندگی بسر کرنے کے باوجود جہاں صرف اور صرف بت پرتی کا ماحول تھا' آپ نے بھی کی بت کو سجدہ نہ کیا۔ البتہ {اس دور ہیں} بہت کم تعداد ہیں لوگوں کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جو' خفا' ک نام ہے معروف تھا' بی گروہ بھی بتوں کو بجدہ کرنے ہے پر بینز کرتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اپنی زندگی کی ابتدا ہے آ خر تک {ان لوگوں نے کسی بت کو بجدہ نہ کیا ہو} ' بلکہ بیسوج بعد ہیں ان کے ذہن میں بیدا ہو تی تھی کہ بیدا کی قطوکا م ہے' اور پھروہ بتوں کو بجدہ کرنے ہے ہے۔ ان میں بیدا ہو تی تھی کہ بیدا کی غلط کا م ہے' اور پھروہ بتوں کو بجدہ کرنے ہے ہے۔ ان میں ہے بعض لوگ عیسائی ہو گئے ۔ لیکن پیغیبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اپنی پوری زندگی میں اپنے بچینے ہے آ خر عمر تک نہ بھی کسی بت کو خاطر میں لائے' اور نہ تک کسی بت کو بحدہ کیا۔ یہ' آپ کا ایک خاص امتیاز ہے۔ اگر آپ نے کسی بت کے سامے معمولی سابھی سر جھکا یا ہو تا تو جس و در میں آپ بت پرتی کے خلاف برسر پریکار تھے' آس زمانے میں لوگ آپ ہے گئے کہ خل تک ور میں آآ ہے بت پرتی کے خلاف برسر پریکار تھے' آس زمانے میں لوگ آپ ہے کہتے کہ خل تک تم خود یہاں آ کر' لات' ' اور 'دھیل' ' کو بحدے کیا کرتے تھے۔

آپ نے نہ صرف کسی بت کو بجدہ نہیں کیا' بلکہ مکہ میں'جو پیش ونوش اور گناہ و بدکار یوں سے بھر پورشہرتھا' آپ اپنے بچپن اور جوانی کے پورے دور میں بھی ان برائیوں سے آلودہ نہ ہوئے۔ مکدکود وخصوصیات حاصل تھیں: ایک بید کد مکد عرب میں بت پرتی کامر کز تھا اور دوسری بید کہ است تجارتی اور کاروباری مرکزیت بھی حاصل تھی ۔ عرب سرمایید دار پیبیں رہا کرتے تھے عرب کے غلاموں کے مالک بھی مکہ بی میں رہائش پذیر تھے۔ بیلوگ غلاموں اور کنیزوں کی خرید وفروخت کیا کرتے تھے۔ جس کے نتیج میں بیشجر مالداروں اور بڑے لوگوں کی عیاشی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ شراب نوشی گانا بجانا وقعی و مرور اور عیش و عشرت کے طرح طرح کے سامان بیماں میستر تھے۔ بید لوگ دوم (موجودہ شام) سے گوری چٹی خوبصورت کنیزیں خرید کرلاتے اور مکد میں عشرت کدے لوگ روم (موجودہ شام) سے گوری چٹی خوبصورت کنیزیں خرید کرلاتے اور مکد میں عشرت کدے تھے۔ رہا تھی کرتا ہے اور ایک میں کو خت ندمت کرتا ہے اور ایک ان کی سخت ندمت کرتا ہے ان میں سے ایک ان کا بچی عل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

" وَ لَا تُكْرِهُوا فَتَيْتُكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنْ تَحَصُّنَا. "(١)

وہ بے چاری بدنصیب ( کنیزیں) اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھیں' لیکن بیان ہے جاریوں کوزبردئی زنا پرمجبور کرتے تھے اورا سکے عوض پیے کماتے تھے۔

مکدکی آبادی دو حصول میں تقلیم تھی شہر بالائی اور زیریں دو حصوں میں منقتم تھا۔ بالائی جصے میں اعیان واشراف رہا کرتے تھے اور زیریں جصے میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ ۔اعیان واشراف کے گھروں ہے جمیشہ گانے بجائے رقص وسرور عیش ونوش اور ہاؤہ وکی آوازیں بلندرہا کرتی تھیں۔ بیفیمراکرم نے اپنی پوری زندگی بھی بھی مکہ میں رائج ان محفلوں میں ہے کسی محفل میں شرکت نہیں گی۔

عہدرسالت ہے بل آپ پی صدافت وامانت اور دانا کی وزیر کی کی وجہ ہے معروف اور مشہور تھے۔ آپ کو محدامین کے نام ہے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی بچائی اور امانتداری پرلوگ بہت نیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ جہت ہے کا موں میں آپ کی رائے پر بجروسہ کرتے تھے۔ عظمندی اور دانائی صدافت وامانت و وصفات ہیں جن کی بنا پر پنجبرا کرم بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ

ا ـ سوره أو رام ٢- آيت ٣٣ [اور خبر داراي كانيزول كواگروه باكداش كي خوابشندين اتوزنار مجبورند كرنا- }

جب آپ نے اپنی رسالت کے زمانے میں لوگوں سے پوچھا کد کیاتم نے آج تک جھے ہے کوئی عنط بات نی ہے' تو سب نے بیک زبان ہوکر کھا کہ جنیس' بھی نہیں' ہم آپ کوصادق اور امین مجھتے ہیں۔

آ مخضرت صلی الله علید و آلدوسلم کی عقل ادانائی اور زیر کی واضح کرنے والا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب خان کہ کعبر کا نوج کے تو ڈاگیا (اس کی دیواریں گرائی گئیں) تو ججرا سود کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ جب دوبارہ اے نصب کیا جانے لگا تو ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اسے نصب کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم اسے لگا کیں گے۔ قریب تھا کہ اس سکلے پر قبائل میں آپی نصب کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم اسے لگا کیں گے۔ قریب تھا کہ اس سکلے پر قبائل میں آپی میں زیر دست جنگ چھڑ جائے۔ تی فیم اکر دیا۔ یہ معروف واقعہ ہے اس لئے مزید اسکے لئے آپ کا وقت نہیں لینا جا ہتا۔

ایک اور مسئلہ جس کا تعلق آنخضرت کے اعلان رسالت سے پہلے کے زمانے سے وہ اسکہ اسکہ اسکہ سے بیغیم اکرم نے بعد بین اپنی رسالت کے زمانے بین اسپے بیپن کے بارے بیں بتایا 'اس بیل ہے بھی فرمایا کہ: بیل ان کے کاموں بیل بھر یک نیس ہوا اپنے بیپن کے بارے بیل بتایا 'اس بیل ہے بھی فرمایا کہ: بیل ان کے کاموں بیل بھر یک نیس ہوا کرتا تھا۔۔۔ بھی بھی بھی محسوس کرتا تھا کہ گویا ایک نیبی طاقت میری تائید کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میری عمر سات برس سے زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ کے اشراف بیل سے ایک شخص عبد اللہ بن جدعان 'ایک محارت تعمیر کر رہا تھا۔ مکہ کے بچے شوقیہ کام کرنے اور اسکی مدد کی غرض سے ایک شخص اللہ بین جدعان 'ایک محارت تعمیر کر رہا تھا۔ مکہ کے بچے شوقیہ کام کرنے اور اسکی مدد کی غرض سے کیا کرتا۔ بیلوگ پھروں کوا پے دامن بیل ڈالتے 'اپ دامنوں کوا و پراٹھاتے 'اور کیونکہ وہ شلوار (یا پاجامہ ) نہیں بہنے ہوتے تھے 'اس لئے اُن کی شرمگاہ عیاں ہوجاتی تھی۔ ایک مرتبہ بیل نے پھرر کھنے کے بعد جوں بی اپنا دامن اٹھایا' تو بچھے یوں محسوس ہواگو یا ایک ہا تھا آیا اور میرے ہاتھ کے بھر اگراہے نے گرادیا' اس طرح بجھے احساس ہوگیا کہ بچھے ایسانہیں کرتا جا ہے' مطالہ اُن ایک حالے اللہ میں امام محمد ہاتر علیہ السلام 'نین المام نین المام کے باتر علیہ السلام (نیج البلاغہ ) میں اس بات کی ممل تائید کرتے ہیں ا

"وَلَقَدُ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِنْ لَدُنُ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعُظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاثِكَتِهِ " يَسُلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكارِمِ و محاسِنَ أَخُلاقِ الْعالَمِ. "(1)

امام محمہ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: بچینے ہی سے خدا کے بعض فرشے آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ پیفیبرا کرم فرماتے ہیں: بھی بھی مجھے کی کے سلام کرنے کی آواز سائی دین کوئی مجھ سے کہتا تھا السلام علیک یا محمد! میں ادھراُ دھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر ندآتا تا تھا۔ بھی میں سوچتا تھا شاید ہے پھر یا درخت مجھے سلام کرتے ہیں۔ بعد میں مجھے بچھا ٹی کہ دہ فرضة اللی تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔

آ مخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی رسالت سے پہلے کے مسائل میں سے ایک مشکلمین کی اصطلاح میں''ارھاصات'' کا مسئلہ ہے۔ فرشتے کی بید داستان بھی ارھاصات ہی میں ثار ہوتی ہے۔

فاص طور پرآغاز رسالت کے بالکل نزدیک کے ایام میں پیغیرا کریم کوغیر معمولی مجیب و خریب خواب دکھائی دیتے تھے۔فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا جو: یَسائنسی مِفُلُ فَلَقِ السَّشِنْتِ . فَجَرَی ما نند صحح صادق کی طرح سے اور مطابق ہوا کرتے تھے۔ میں ایسے واضح خواب دیکھا کرتا تھا۔ کیونکہ بعض خواب وتی والہا می تتم سے تعلق رکھتے ہیں البتہ تمام خواب نہیں اور نہ وہ خواب جوانیان کا معدہ خراب ہونے کی وجہ نظر آتے ہیں 'نہ وہ خواب جونفیاتی پیچید گیوں' سابقہ تو ہمات اور خیالات کا بیچید ہوتے ہیں۔

رسالت سے پہلے آنخضرت الہام اور وقی کے لئے جوابتدائی مراحل طے کررہے تھے نیہ سے خواب اُن کا ایک حصہ تھے جن کے متعلق خود آنخضرت کے الفاظ بیں کہ بیخواب مج صادق کی

ا \_ نجح البلاغه خطبه ۱۹۰ خطبهٔ قاصعه: (الله نے آپ کی دوده پڑھائی کے دقت ہی ہے فرشتوں میں ہے ایک عظیم المرتبت فرشتے کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا 'جو آپ کو ثب وروز ہزرگ خصلتوں اور پا کیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چٹا تھا۔ )

ما نند ظاہر ہوتے تھے۔ کیونکہ بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لئے خواب واضح نہیں ہوتا ' پراکندہ ہوتا ہے اور بھی خواب واضح ہوتا ہے کیکن اسکی تعبیر کی نہیں ہوتی ۔لیکن بھی بھی خواب انتہائی واضح ہوتا ہے اس میں کوئی ابہام تاریک گوشداوراصطلاحاً آشفقگی نہیں پائی جاتی اور پھراسکی تعبیر بھی انتہائی واضح اور روثن ہوتی ہے۔

رسول اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کی زندگی بیعنی آپ کی ولادت سے بعثت کے درمیانی عرصے میں (جیسا کہ ہم نے عرض کیاتھا)'ایک چیز میہ ہے کہ آپ نے اپنی اس پچیس سالہ زندگی میں عربستان سے باہر کے دوسفر کئے تھے۔

ینیمراکرم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم تنگ دست سے آپ مال ودولت کے مالک نہ ہے۔ معروف معنوں میں آپ کوئی سرمایہ دار نہ ہے۔ آپ پیٹیم بھی سے غریب بھی ہے اور تنہا بھی ہے۔ آپ کا بیٹیم ہونا تو واضح ہے بھول' نصاب' آپ لطیم بھی سے ۔ یعنی ماں اور باپ ووٹوں کے سائے سے محروم ہے ۔غریب سے کیونکہ آپ کوئی سرمایہ دار نہ ہے خود کام کاج کرکے اپنی معاش کابندوبست کرتے تھے۔ اور تنہا تھے۔

جب انسان میں ایک روح جنم لیتی ہے اور وہ نظریے گری افق روحانی جذبات اور معنویات کے اعتبار سے کسی مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو لامحالہ وہ اپنے زمانے کے دوسرے لوگوں سے بے جوڑ ہوجاتا ہے تنہارہ جاتا ہے دوحانی تنہائی جسمانی تنہائی سے سوگنا برتر ہے۔ اگر چہ یہ مثال بہت کھل نہیں ہے لیکن بات کو واضح کردیتی ہے: آپ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والے اورائبتائی باایمان عالم کؤ جائل اور بے ایمان لوگوں کے درمیان چھوڑ دیجئے۔ چاہوہ افراد اسکے ماں باپ بھائی بنداورا سکے قریبی رشتے دار بی کیوں نہ ہوں اسکے یا وجودوہ ان کے درمیان اسکے ماں باپ بھائی بنداورا سکے قریبی رشتے دار بی کیوں نہ ہوں اسکے یا وجودوہ ان کے درمیان ایسے آپ کو تنہا محسوس کرے گا۔ یعنی صرف جسمانی تعلق اے ان لوگوں سے نہیں جوڑ سکتا۔ وہ روحانی اعتبارے ایک دنیا میں رہتا ہے اوروہ لوگ دوسری دنیا میں۔ کہتے ہیں:

'' جتنی جامل کو عالم ہے وحشت ہوتی ہے اس سے سوگنا زیادہ وا ناشخص ناوان ے گریزال رہتا ہے''۔ پغیراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تو م کے درمیان تنہا تھے ان کا کوئی ہم فکر نہ تھا۔ تمیں مال کی عمر بین جب آپ نے حضرت ضدیج سے شادی کے بعد گھر یلوز ندگی کی بنیا در گھی او آپ ایک دو سالہ بچے کو اس کے والدے حاصل کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یہ بچہ علی ابن ابیطالب ہیں۔ آپ کے رسالت کے لئے مبعوث ہونے اور وتی الہی کی صحبت کی وجہ ہے آپ کی تنہائی تقریباً دور ہونے تک 'تی چی اس بچ کی عمر قریب قریب بارہ سال ہوئے تک 'آپ کا ساتھی اور ہم نشین صرف بھی بچہ تھا۔ یعنی ملہ کے لوگوں میں 'اس بچے کے سواکوئی اور نہ تھا جو ساتھی اور ہم افقی کی اجلیت کا صافل ہوتا۔ خود حضرت علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ: میں مجھوٹا ساتھا' جب بی بھیراکرم صحرا میں جاتے' تو مجھے کا ند ھے پر بھا کرا پی فرماتے ہے۔ اس اور نے تھا۔ کرا ہے اس اور اور ہے اور اور ہم افقی کی اجلیت کا صافل ہوتا۔ خود حضرت علی علیہ السلام نقل فرماتے ہی کہ دیا تھی ہوتا ساتھا' جب بی بھیراکرم صحرا میں جاتے' تو مجھے کا ند ھے پر بھا کرا پینے المراد لے جاتے۔

آ نخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پھیں برس تھی مقیقاً حضرت فدیج کی طرف ہے آپ کو شادی کی پیش کش مرد کوکرنی چاہئے کی سے خاتون آپ کو شادی کی پیش کش مرد کوکرنی چاہئے کی سے خاتون آ نخضرت کے اخلاق واطوار معنویت اور زیبائی 'الغرض آپ کی پوری شخصیت کی ایسی شیفتہ ہوئیں کہ خودانہوں نے پچھ افراد ہے کہا کہ وہ آ نخضرت کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ آ کر مجھے شادی کی پیشکش کریں۔ وہ لوگ آتے ہیں آ پ ان سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس پچھ بھی نہیں شادی کی پیشکش کریں۔ وہ لوگ آپ کو جس کے بھی نہیں کہ آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں۔ وہ لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ فرمارے ہیں کہ اشراف واعیان اور بڑے برے کو سمجھاتے ہیں کہ وہ فرمارے ہیں کہ اشراف واعیان اور بڑے برے کو سرے لوگ ایس کے بیا کہ بیان کی وہ تیار نہیں ہوئی ہیں وہ تیار ہیں جو ان ہی خود آپ سے برے لوگوں نے انہیں شادی کے پیغام دیتے ہیں 'لیکن وہ تیار نہیں ہوئی ہیں وہ تی خود آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ مختصر یہ کہ درشتہ بھیجا جاتا ہے اور شادی ہوجاتی ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ اب جبکہ آپ ایک دولت مند اور تاجر خاتون کے شوہر ہو چکے جیں'لیکن تجارت کے لئے نہیں جاتے۔ بلکہ عہد تنہائی' یعنی گوشٹشنی خلوت' کیکموئی اور عبادت کادورشرد کے ہوجا تا ہے۔وہ حالت تنہائی' یعنی وہ روحانی فاصلہ جو آپ نے اپنے اوراپنی قوم کے درمیان قائم کیا تھا' وہ روز بروز برھتا چلا جاتا ہے۔اب مکہ اور وہاں کی بھیٹر بھاڑ گویا آپ کے لئے سوہانِ روح بن جاتی ہے۔ لبدا آپ تن تنہا کہ کے نواح میں واقع پہاڑوں (۱) کی طرف نکل جاتے ہیں، تھرو تد برکرتے ہیں۔ ہم نہیں بچھ کے خدائی جاتا ہے کہ آپ پروہاں کیا عالم طاری ہوتا تھا۔ بی وہ وہ دفت ہے جب اس بچے یعنی علی کے سوا کوئی اور آپ کے ہمراہ اور ہم شیمی نہیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے نو آپ کہ کے نواح میں واقع انہی پہاڑوں میں ہے ایک پہاڑ "کو وحرا" کو گوششینی کے لئے منتخب کرتے ہیں (کو جرا کہ کے شال مشرق میں واقع ہے نہیں کہ کے بہاڑی سلط ہے جدا اور نخر وطی شکل کا ہے) جے اس کے بعد جبل النور (کو ونور) کا نام دیا گیا۔ شاید آپ معادت حاصل کر چکنے والے اکثر کوگوں نے "کو و حرا" اور" غار جرا" کو زیادت کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا؟ بچھے دو مرتبہ پیٹرف حاصل ہوا ہے اور میر کا اور" غار جرا" اور" غار جرا" اور" غار جرا" اور" غار جرا" کی زیادت کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا؟ بچھے دو مرتبہ پیٹرف حاصل کروں۔ ایک اوسط میری آرزوں میں ہے ایک آرزو ہی ہی ہے کہ میں بار بار بیشرف حاصل کروں۔ ایک اوسط درج کے آدی کو اس پہاڑ کے دامن ہے انکی چوٹی پر تینچنے میں کم از کم ایک گھنٹہ لگتا ہے اور اس سے نیچا تر نے میں آخر بیا ہوں گھنٹہ میں اس کہ اور اس ہے اور اس سے نیچا تر نے میں آخر بیا ہوں گھنٹہ میں کم از کم ایک گھنٹہ لگتا ہے اور اس سے نیچا تر نے میں آخر بیا ہوں گھنٹہ میں اس کیا ہو تا ہے۔

جب ماہ رمضان آتا 'تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل طور پر مکہ چھوڑ و یے تھے جی محضرت خدیجے ہے۔ جی محضرت خدیجے ہے۔ جی دوررہے تھے۔ انتہائی مختفر غذا 'کچھ پائی 'تھوڑی کی روٹی 'اپ ساتھ لے کر کو وجرا کی طرف نکل جاتے تھے۔ ظاہر آایہا لگتا ہے کہ بعد میں حضرت خدیجۃ تھوڑ ہے تھوڑے دؤوں کے وقت ہے آپ کے لئے کچھ پائی اور روٹیاں دے کر کسی کو بھیجا کرتی تھیں۔ یہ پورام مہینہ آپ تنہائی میں اسر کرتے تھے۔ البتہ بھی بھی صرف حضرت علی وہاں موجود ہوتے تھے اور ممکن ہے بھیشہ ہی حضرت علی وہاں موجود ہوتے تھے اور ممکن ہے بھیشہ ہی حضرت علی وہاں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے' کیونکہ انہوں نے ثابت شدہ بات یہ کہ بھی جھرت علی وہاں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے' کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے:

"وَلَقَدُ جَاوَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ بِجِراءَ حِينَ نُوْولِ الْوَحُي."

ا-جن اوگوں نے مکدی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کے اروگرد پہاڑی پہاڑ ہیں۔

آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم اُس بہاڑے نیچ تشریف نہیں لاتے تھے وہیں اپنے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

آپ کس انداز ہے غور وفکر کیا کرتے تھے؟ کیسے اپنے رب سے اظہار عشق وولا کرتے تھے؟ کو نے عوالم وہاں طے کیا کرتے تھے؟ یہ باتیں ہمارے لئے قابلِ تصور نہیں ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے زیادہ سے زیادہ آپ کی عمراس وقت بارہ برس ہوگی۔ جس وقت بیغیمرا کرم پروتی نازل ہوئی' آپ وہاں موجود تھے۔ {اس وقت یول محسوں ہوتا تھا جیسے } بیغیمر کسی اور ہی عالم میں بسر کررہے ہیں۔ ہم جیسے ہزار ہالوگ بھی اگروہاں موجود ہوتے' تواپنے اطراف کچھ محسوس نہ کر پاتے ۔ لیکن حضرت علی رونما ہونے والے تغیرات کو محسوں کرتے ہیں' بیغیمراسلام کے عوالم کے اکثر حصوں کو درک کرتے ہیں' کیونکہ فرماتے ہیں:

"وَلَقَدُ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشُّيُطان حِينَ نُزولِ الْوَحْي."

''میں نے نزول وحی کے وقت شیطان کی آ ووزاری کی آ واز تی تھی۔''

ایک روحانی شاگر د کی طرح 'جواینے استاد کے سامنے اپنی روحانی کیفیت کا اظہار کرتا ہے ا حضرت علی نے پیفیبرا کرم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! جس وقت آپ پروحی ٹازل ہور ہی تھی ا میں نے اس ملعون کے آہ و دیکا کرنے کی آواز سی تھی۔ آنخضرت نے جواب ویا: ہاں علی ! ہے شک سی ہوگی کیونکہ:

"إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسُمَعُ وَتَوىٰ ماأَدِىٰ وَلَكِنَّكَ لَسُتَ بِنَبِيّ." " جويش منتا ہوں وہ تم سنتے ہواور جویش دیکتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو کیکئن تم پیغیبر خہیں ہو۔"

یہ پغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے لئے مبعوث ہونے سے پہلے کے پچھے حالات تھے جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر ناضر وری سمجھا۔

## رسولِ اکرم کے فرمودات پر ایک نظر

اس عظیم شخصیت کے چند فرامین ہم آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ پیفبراسلام کے فرمودات بھی مججزہ میں (قرآن مجید جو کلام الٰہی ہے وہ اپنی جگہ پر ) بالحضوص اُس ماضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جے ہم نے عرض کیا۔

وہ پچے جے قسمت نے اُسی وقت یقیم کردیا ہوجب وہ ابھی اپنی ماں کے شکم ہی میں تھا۔ اور
پانچ سال کی عمر میں وہ نظیم { یعنی جس کے ماں باپ دونوں نہ ہوں} بھی ہوگیا ہو جس کی
شرخوارگی کا زمانہ بادید شینوں کے ساتھ گزراہ وجوائمتی ں اور ناخواندہ اوگوں کی سرز مین مکہ میں بل
کر بڑا ہوا ہو جس نے کسی معلم اور مربی کی شاگر دی اختیار نہ کی ہو جس نے سوائے دومختھر سفروں
کے اور وہ بھی بڑیرۃ العرب سے باہر کے تجارتی سفر تھے { سفر نہ کیا ہو } 'جو کسی فلسفی کی میاز ل
سے نہ ملا ہوا اسکے باوجودائس کی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے اور اُس کے قلب مقدس پر نازل
ہوتا ہے۔ اور بعد میں وہ خودایسا کلام کرتا ہے اور یہ کلام اتنا حکیما نہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف دنیا بھر

اب یہ بات دوسری ہے کہ ہم اتنے سارے مسلمان اپنے پیغیر کے کلام کو جمع کرنے اور درست طریقے ہے اسکی تشریح اور تبلیغ کے سلسلے میں کسی اہلیت کا مظاہرہ نہ کرسکے۔

پیغیبراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو مختلف جگہوں پرنقل کیا گیا ہے۔ہم بالخصوص قدیم ترین کتاب جودسترس میں ہے یا کم از کم جھے میشر ہے وہ مجاحظ کی' البیان والبیمین' ہے۔ ا' جاحظ' کا تعلق تیسری صدی کے دوسر سے نصف سے ہے۔ یعنی پیکمات تقریباً تیسری صدی کے پہلے نصف میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب فرنگیوں اور مستشرقین کی نظر میں بھی معتبر کتابوں میں شامل ہے۔ یہ ایسے کلمات نہیں ہیں' جن کے متعلق آپ یہ کیس کا نیس بعد میں لوگوں نے نقل کیا ہے۔ نہیں ایستری صدی میں ایک کتاب کی صورت اختیار کر چکے سے البتہ یہ تیسری صدی سے پہلے بھی موجود سے کیونکہ جاحظ نے انہیں صورت اختیار کر چکے سے البتہ یہ تیسری صدی سے پہلے بھی موجود سے کیونکہ جاحظ نے انہیں

سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھے کہ ساج کے حوالے سے ذمے دار یوں کے بارے میں اس عظیم شخصیت نے کس طرح کلام فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں: پچھلوگ ایک کشتی ہیں سوار ہوکر ایک و سنج وحریض سمندر کوعبور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہم سفر ایک شخص کو دیکھا جواپی نشست کے نیچے کھرچ رہا ہے 'یعنی سوراخ کر رہا ہے۔ ان میں سے کوئی شخص اپنی جگدے اُٹھ کر اس کا ہاتھ نہیں روکنا۔ کیونکہ کی نے اسے نہیں روکنا س لئے کشتی میں پانی ہجر گیا اور وہ سب لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ {معاشرے میں رونما ہونے والی } برائیاں بھی ای طرح ہوتی ہیں۔

اسکی وضاحت یوں ہے کہ: ایک شخص معاشرے میں برائیوں میں مشغول ہوتا ہے 'منکرات کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک دوسر اشخص اُسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے: مجھے اس سے کیا سرو کار۔ دوسر اکہتا ہے: مجھے کونسا اسکی قبر میں جا کر حساب دینا ہے۔ وہ لوگ بینییں سوچھے کہ معاشرہ ایک کشتی کی مانند ہوتا ہے۔ اگر کسی کشتی میں پائی واخل ہوجائے 'چاہے وہ کسی ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ سے واخل ہووہ صرف ای شخص کوغر تی نہیں کرتا 'بلکہ تمام مسافروں کو ایک ساتھ لے ڈوبتا ہے۔

کیابی نوع انسان کے درمیان برابری اور مساوات کے بارے بیس اس سے اعلیٰ در ہے

گ بات کبی جائتی ہے کہ: اُلٹ سُ سَواءً کَاسْنانِ الْفَشُطِ (۱) (اب بیحے نہیں معلوم کہ آپ
نے کنگھی نکال کر دکھائی تھی یانہیں؟ ) کنگھی پر نگاہ ڈالئے اسکے دندانوں کو دیکھئے۔ دیکھئے کیاان
بیس سے کوئی ایک دندانہ بھی دوسرے سے بڑا ہے؟ نہیں۔ انسان بھی کنگھی کے دندانوں کی طرح
ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ خور جیجے 'اس ماحول ہیں' اس زمانے ہیں' ایک انسان انسانی
مساوات کے بارے ہیں ایک ایساجملہ کہتا ہے کہ آج چودہ سوسال بعد بھی' کوئی انتاعالی جملہ بیس

جة الوداع كموقع رِفرمات بن

ا تحت العقول ص ٢٩٨ مين المام جعفر صادق عليه السلام مع منقول ب- (تمام انسان تلكمي ك دندانول كي طرح برابر بين - }

"أَيُّهَـاالنَّاسُ!!نَّ رَبَّكُمُ وَاحِدُ وَ إِنَّ ابَاكُمُ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لَآدَمُ وَ آدَمُ مِنْ تُرابِ' لافضُل لِغَرْبِيَ علىٰ عَجِمِيَ إلَا بِالتَّقُوىٰ. "(1)

ا بے لوگوا تمام افراد بین کا پروردگارا یک ہے تمام انسان ایک بی باپ کی اولا دبین کم سب فرزند آ دم ہو آ دم کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا کسی کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ و نسل ونژاؤا ہے حسب ونسب اپنی ذات اور قومیت اور ان جیسی دوسری با توں پر فخر کر ہے۔ ہم سب کے سب مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور خاک سے خلق ہونا کسی صورت باعث افتار نہیں ۔ پس روحانی اور معنوی فضائل اور تقوی کی پر افتار کرنا جا ہے ۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی کے اس کے سوا کوئی اور چرنہیں ۔

ر ول اكرم صلى الشعليدة لدوسلم كى ايك اورحديث بم يبال "كافى" في الشرب بين: "قبلات لا يُعِلَّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْهُوءِ مُسْسَلَمٍ: إخْلاصُ الْعَمَلِ لِلْهِ وَ النَّصِيحَةُ لِاَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّرُومُ لِجَماعَتِهِمُ. "(٢)

تین چیزیں ایس ہیں جن کے بارے ہیں مومن کے دل میں افلاص کے سوا پیچے اور نہیں ہوتا ہے۔ لیتی محال ہے کہ کوئی مومن ان تین چیز وں کے بارے میں خیانت کا مرتکب ہو۔ ان میں
سے ایک چیز اللہ رب العزت کے لئے عمل میں افلاص ہے مومن اپ عمل میں ریانہیں کرتا۔
دوسری چیز مسلمانوں کے فیقی رہنماؤں کے لئے خیرخواہی رکھنا ہے کیعنی مسلمانوں کی بھلائی کے
امور میں خیرخواہی اور مسلمانوں کی فلاح و بہود کے سلسلے میں ان رہنماؤں کو ہدایت وقصیحت ۔
تیسری چیز مسلمانوں کے درمیان اتبحاد وا تفاق کا مسئلہ ہے کیجنی نفاق کا مرتکب ند ہونا مسلمانوں
کی صفوں میں شگاف ندؤ النا مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ندؤ النا۔

يه جملة پ نے بار ہائے ہوں گے:

ا۔ تاریخ پیقونی۔ ج ۳۔ ص ۱۱۔ معمولی فرق کے ساتھ۔ ۳۔ اصول کانی۔ ج ۱۔ ص ۳۰،۳

"كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمُ مَسُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ."(١) "اَلْمُسُّلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ يَدِهِ."(٢) "لَنْ تُفَدَّسَ اُمَّةٌ حَشَّى يُوْخَلَّ لِلطَّعِيفِ فيها حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيَ غَيُرَ مُتَعْتِعِ."(٣)

''کوئی قوم مقامِ قداست نہیں پاسکتی'جب تک اسکے ضعیف اور کمزورافراکو'اپنی قوم کے قومی اور طاقتورافراد سے بلا جھجک اپنے حق کے مطالبے کی قدرت حاصل ندہو۔''

و میسی ملی کروار کیا ہوتا ہےاور کیا تا ٹیرر کھتا ہے؟

آ مخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نقل کرتے ہیں کہ عہد رسالت ہیں ایک سفر
کے دوران ہم آپ کے ہمراہ تھے۔ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور طے پایا کہ یہاں کھانا پکایا
جائے گا۔ایک مولیٹی کا انظام کیا گیا' تا کہ پھے لوگ اے ذرج کریں اوراس ہے مثلاً آپ گوشت
تیار کرکے کھایا جائے۔ایک صحابی نے دوسروں ہے کہا اس کا سریس کا ٹوں گا' دوسرے نے کہا اسکی
تیار کرکے کھایا جائے۔ایک صحابی نے دوسروں ہے کہا اس کا سریس کا ٹوں گا' دوسرے نے کہا اسکی
کھال میں اتاروں گا' تیسرے نے کہا مثلاً اے پکاؤں گا میں اور ای طرح اصحاب نے ذرے
داریاں بانٹ لیس نی چیمر اکر م نے فرمایا صحراے لکڑیاں جمع کرکے میں لاؤں گا۔اصحاب نے
وض کیا اے الله کے رسول ایم اس خدمت پر افتخار محسوں کرتے ہیں' آپ آ رام سے اپنی جگہ
ترفیف رکھئے' ہم خودسارے کا م کرلیس گے۔ آپ نے فرمایا: ہاں' جمھے معلوم ہے' میں یہیں کہتا
تشریف رکھئے' ہم خودسارے کا م کرلیس گے۔ آپ نے فرمایا: ہاں' جمھے معلوم ہے' میں یہیں کہتا
کرآپ لوگ بیا مورانجام نددین' لیکن بات پکھاور ہے۔اسکے بعد آپ نے ایک جملے فرمایا' کہا:
النّ اللّه یکو کہ مِنْ عَبْلِیہِ اَنْ یُو اَلٰ مُضَمّیة وَ اَنْ بَیْنَ اَصْحابِهِ. "(۴)

ا۔ الجامع الصغیرے ۱۹۵ تم میں سے ہرایک گلے بان ہاہ دراس سے اسکے گلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا} ۲۔ اصول کا ٹی ۔ ج ۲۔ ص ۴۳۳ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مسلمان محفوظ ہوں۔ } ۳۔ نج البلاغہ کتوب ۵۳ ۳۔ بریة الاحباب ص ۲۷۷

خدا اپنے بندوں میں اپسے بندے کو دیکھنا پسندنہیں کرتا جو دوسرے بندوں کے درمیان اپنے گئے کمی امتیاز کا قائل ہو۔ میں اگریبال ہیشار ہوں اور صرف آپ لوگ جا کر کام کریں' تو اس صورت میں' میں آپ کے مقابل اپنے گئے امتیاز کا قائل ہوں گا۔اور خداوند عالم پسندنہیں کرتا کہ کوئی بندوا پنے لئے بیرحالت اختیار کرے۔(۱) دیکھے لیج کتنی گہری بات ہے!

آج کی اصطلاح میں دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے'' اپنی ذات پر بھروس' ایک صحیح بات ہے'البتہ یہ خدا پر بھروے کے مقابل نہیں ہے۔اپنے او پر اعتاد بالکل صحیح بات ہے' یعنی دوسرےانسانوں پر تکیینہ کرنا' جہاں تک ممکن ہوا پنا کا مخود کرنا 'کسی سے تقاضانہ کرنا۔

و يَعِصَّيرَ بيت كاكياعالى شان انداز بايد (جوفر مايا ب): بُعِشُتُ بِلاَتَ مِهَ مَكارِمَ الْاَخُلاقِ. اسْكَ كيامِعن بين؟

سیبھی اصحاب نے نقل کیا ہے (۲) کہ ایک سفر کے دوران ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا۔

سب لوگ وضوی تجدید اور نماز کی تیاری کے لئے مصروف ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ تینہ ہا کرما پنی

سواری سے انز نے کے بعد ایک سمت روان ہو گئے۔ پھے دور جانے کے بعد اچا تک واپس پلئے۔
اصحاب سو چنے لگے پنج بر نہ جانے کیوں واپس آ رہے ہیں؟ کیا آپ نے آئے بہاں پڑاؤ کا ارادہ
بدل دیا ہے؟ سب انظار کرنے لگ شاید آپ یہاں سے چلنے کا تھم دیں گے؟ لیکن انہوں نے
بدل دیا ہے؟ سب انظار کرنے لگ شاید آپ یہاں سے چلنے کا تھم دیں گے؟ لیکن انہوں نے
بائد ھنے کی ری ٹکالی اپنی سواری کے پاس تشریف الائ اور تھیلے ہیں سے اونٹ کا زانو
بائد ھنے کی ری ٹکالی اپنے اونٹ کا زانو بائد ھااور دوبارہ ای طرف روانہ ہو گئے۔ اصحاب تعجب

سے کہنے لگے: پیغیراً سے نے کام کے لئے آئے تھے؟! یہ تو بہت معمولی ساکام تھا! اگر دہیں سے
کہنے گئے: پیغیراً سے کہ درامیر سے اونٹ کا زانو بائد ھدینا تو بیکام کرنے کے لئے ہم میں سے
ہرکوئی سرکے بل دوڑ پڑتا۔ اصحاب نے کہا: اے اللہ کے دسول اللہ ! آپ ہمیں تھم دیے" ہم میں

ا۔ بیداستان شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ مرحوم شخ عباس فمی رضوان اللہ علیہ نے اپنی متعدد کتب بیس انے قل کیا ہے۔ ۲۔ اے بھی شخ عباس فمی رضوان اللہ علیہ نے قعل کیا ہے۔ البتہ دوسروں نے بھی ائے قل کیا ہے۔

ہےجس ہے بھی کہتے وہ کمال افتخار کے ساتھ یہ کام کرویتا۔

و کھے آنخضر تس موقع مس محل پرس قدرعالی شان خن فرماتے ہیں اس کہتے ہیں . الایست عن احدُ تُحمُ مِنْ غَیْرِه ولو بقُصُمَةِ مِنْ سِواکِ. جس قدرمکن ہواہے کاموں میں دوسرول کی مددندلو جا ہے ایک مسواک ما تکنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ جو کام خود کر سکتے ہوا ہے خودا شجام دو۔

آ پ نے بینہیں فرمایا کہ مدد نہ لواور جن کاموں کوخود نہیں کر سکتے اُن میں دوسروں ہے تعاون طلب نہ کرد نہیں'و و تعاون طلب کرئے کامقام ہے۔

اگر کسی کومعتبر کتب بیں ہے رسول اکرم کے کلمات جمع کرنے کی تو فیق نصیب ہواور بیتو فیق جھی ملے کہ وہ قابل اعتبار ماخذ (sources) ہے سیرت رسول کو تخلیل انداز ہے جمع کرے اور اس کا تجزید تخلیل کرے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس عظیم الشان شخصیت ہے بلند مرحبہ کوئی شخصیت بید انہیں ہوئی۔ تیفیم اکرم کا پورا وجود مجزہ ہے۔ نہ فقلا آپ کا لایا ہوا قر آن مجزو ہے بلکہ آپ سرتا یا مجزہ ہیں۔ ہم اپنی گزارشات کو دعا کے چند کلمات پرختم کریں گے:

باسمك العظيم الاعظم الاعزّ الاجلّ الاكرم 'يا الله...

پروردگارا! ہمارے ولوں کونو را بمان سے منور فرما۔ اپنی معرفت اور محبت کے انوار کو ہمارے قلوب پر تابال فرما۔ ہمیں اپنی مقدس ذات کی معرفت عطافرما۔

ہمیں اپنے عظیم الرتبت پنیمبری معرفت عطافرہا۔ہم سب کے دلوں میں اپنی نبی اکرم کی سب تے دلوں میں اپنی نبی اکرم کی سب تر ادل میں سب تر ادل میں سب تر ادل میں فرار دے۔ اہل ہیت رسول کی محبت اور معرفت کا نور ہم سب کے دلوں میں فرالدے۔ ہمیں اسلام فرالدے۔ ہمیں اسلام نقر آن اور ان مقدس ہمتیوں کا قدر دان بنا۔ ہمارے مرحومین کو اپنی عنایات اور رحمت میں شامل فرا۔

و عجّل في فرج مولانا صاحب الزمان.

ضمیمه:۲

سوكلمات پيغمبر ً

## سوكلمات پيغمبر ا

ا۔انسان جنتا جنتا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر دوصفات جوان ہوتی جاتی ہیں:ایک حرص اور دوسری آرزو۔

۲۔ میری امت کے دوگروہ ایسے بین که اگر وہ ٹھیک ہوجا کمیں' تو میری امت درست ہوجائے گ اوراگروہ بگڑ جا کمیں' تو میری امت بگڑ جائے گی: ایک علمااور دوسرے حکام۔

٣ يتم سب گلّے بان ہؤاورايك دوسرے كى تكراني كے ذمے دار ہو۔

۴- برایک کو مال سے راضی نہیں کیا جاسکتا 'لیکن حسنِ اخلاق سے راضی کیا جاسکتا ہے۔

۵ غربت و تاداری بلا ہے اس سے بدر جسمانی بیاری اورجم کی بیاری سے زیادہ دشوارول کی بیاری ہے زیادہ دشوارول کی بیاری ہے۔

٧ \_مومن بميشه حكمت كى تلاش يين ربتا بــ

٤ علم كو تھيلنے نہيں روكا جاسكتا۔

۸۔انسان کا دل اس پُر کی مانند ہے جوجنگل میں کسی درخت پراٹکا ہوا ہوا ور ہوا کے چلنے ہے ہر وقت متغیراوراو پرینچے ہوتار ہتا ہو۔ 9 مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

١٠ نيك كامول كى بدايت خودوه كام كرنے كى مانند بـ

اا۔ ہر سوختہ دل کے لئے آخر کارایک اجر ہے۔

۱۲\_ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

۱۳ عورتوں کے ساتھ سلوک میں اللہ ہے ڈرواور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ نیکی ہے چیش آؤ۔

۱۴۔سب کا پروردگارایک ہےاورسب ایک ہی باپ کی اولاد میں ۔تم سب فرزند آ دم ہواور آ دم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔خدا کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جوسب سے زیادہ مثقی ہے۔

۵ \_ ضدے پر ہیز کرو کہاس کا سبب جہالت اوراس کا نتیجیشر مندگی ہے۔

۱۶۔ بدترین انسان وہ ہے جوخطا کومعاف نہ کرے اور لغزش سے چٹم پوٹی نہ کرے اور اس سے بھی زیادہ بدتر وہ ہے جس کے شرے لوگ محفوظ نہ ہوں اور اس کی طرف سے انہیں نیکی کی امید نہ ہو۔

ا\_غصه ندكروا ورا كرغصة جائے تو ليح بحرك لئے خالق كى قدرت كے بارے ميں سوچو-

۱۸\_ جب تمہاری تعریف کی جائے او تم کہو: اے خدا بھے اس سے بہتر بنادے جتنا یہ جھے بھے سے اس میں اور میرے بارے میں جو باتیں پہیں جانے انہیں تو معاف فرمادے اور جو پھر یہ کتے ہیں مجھے اس کاذمے دارند تھرا۔

19۔ خوش آ مدکر نے والوں کے چیروں پرمٹی ڈال دو۔

۰۰۔اگر خداکسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے' تو اس کےنفس کواس کے لئے واعظ اور رہنما بناویتا ہے۔

۲۱\_موس مجلح وشام این آپ کوخطا کار بچھتے ہوئے بسر کرتا ہے۔

۲۲ یتمهارا سخت ترین دخمن و هنسِ اماره ہے جوتمهارے دو پہلوؤں کے درمیان واقع ہے۔

٢٣\_ بهاورترين انسان وه ہے جواپیے نفس پرغلبہ پا لے۔

٢٣ \_ اپني نفساني خوابشات كامقابله كرو تا كداين ما لك بن جا وَ-

۲۵ - اس انسان کا بھلا ہوجوا ہے عیوب پر توجہ کی وجہ ہے دوسروں کے عیوب پر توجہ ہے بازر ہے۔ کہاں کی سرور ق

٢٦ \_ حيائی دل کوسکون پربنچاتی ہےاور جھوٹ شک اور پریشانی بیدا کرتا ہے۔

عاموس أساني سانس حاصل كرليتا باوردوسرون كرساته مانوس بوجاتا ب

۲۸\_مومنین مخارت کے اجزاکی مانندایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔

۲۹\_مومنین کی آلیں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دو تق اس بدن کی مانند ہے کہ جب اس

كاليك عضوتكليف ين بيتلا موتا بي تو دوسر اعضا بخارا ورب خوالي بن بيتلا موجات بين-

۳۰۔انسان تنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔

اس حصول علم ہرمسلمان پر داجب ہے۔

سے جہالت سے بڑھ کرکوئی فقرنہیں عقل سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں اورغور وقکر سے بڑھ کرکوئی عیادت نہیں۔

٣٣ \_ گہوارے سے گورتک علم حاصل کرو۔

۳۳ علم حاصل کرؤ چاہے چین جا تا پڑے۔

٣٥ مومن كى عظمت شب بيدارى ميں ہاوراس كى عزت دوسروں سے بے نيازى ميں ہے۔

٣٧ علاعلم كے پياہے ہوتے ہيں۔

٣٧ محبت ببره اورائدها كرديق ہے۔

۲۸۔خدا کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔

٣٩- پر ہیز گاری ٔروح اور جسم کوآ رام بخشق ہے۔

۳۰۔ جو کوئی چالیس دن خدا کی خاطر زندگی گز ارئے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے زبان پر حاری ہوجاتے ہیں۔

۳۱ ۔ خدا کی نظر میں اپنے گھرانے کے ساتھ رہنا' مسجد میں ڈیراڈ ال دینے سے زیادہ پبندیدہ ہے۔

۴۴ \_ تبہارا بہترین دوست وہ ہے' جوشہیں تبہارےعیب دکھائے۔

٣٣ علم كولكرة تدكراو\_

۴۴۔ جب تک دل ٹھیک نہ ہوا بیمان ٹھیک نہ ہوگا 'اور جب تک زبان درست نہ ہوا ول درست نہ ہوگا۔ ۴۵۔ جب تک کسی کی عقل کا امتحان نہ لے لواس کے اسلام لانے کواہمیت نہ دو۔

۴۷ مرف عقل کے ذریعے سے نیکیوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔جس کے پاس عقل نہ ہووہ دین ہے محروم ہے۔

۷۵۔ دین کو جتنا نقصان دغمن پہنچاتے ہیں'اس سے زیادہ نقصان جاتل کی زبان پہنچاتی ہے۔ ۴۸۔ میری امت کے ہرصاحب عقل کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں :علم کوسننا'ا سے یا در کھنا' اسے پھیلا نااوراس پڑمل کرنا۔

٣٩\_مومن كوايك سوراخ سے دومرت نبيس ذيما جاسكتا۔

۵۰ بچھا پی امت کی فربت کانبیں ہے تہ بیری کاخوف ہے۔

ا۵۔خداخودجمیل ہےاور جمال کو پسند کرتا ہے۔

۵۲۔اللہ ہنر مندمومن کو پسند کرتا ہے۔

۵۳\_خوش آ مدمومن کی عادت نبیس ہوتی۔

۵۴۔طافت کاتعلق زور ہازو نے بیں ہے بلکہ طاقتور وہ ہے جواپنے غصے پر قابو پا لے۔

۵۵۔ بہترین انسان دوہے جود دسرے انسانوں کے لئے سب سے زیادہ مفید ہو۔

۵۲ ۔ تبہارے گھروں میں ہے بہترین گھروہ ہے جس میں کوئی میتیم عزت سے زندگی گزارتا ہو۔

۵۷ کتنی اچھی ہے وہ حلال دولت جو کئی نیک انسان کے ہاتھ میں ہو۔

۵۸ میمل کاسلسله موت پرختم ہوجاتا ہے سوائے ان تین ذرائع کے: ایسی نیکی جوجاری رہے والی

ہوالیاعلم جوسلسل فائدہ پہنچا تارہےائی نیک اولا دجووالدین کے لئے دعائے خیر کرے۔

۵۹۔خدا کی عبادت کرنے والے تین تتم کے بین ایک وہ جوخوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں'اور پیر

غلامول کی عبادت ہے۔ دومرے وہ جواجر کے لا کچ میں عبادت کرتے ہیں'اور پیمز دوروں کی عبادت

ہے۔تیسرے دہ جوعشق ومحبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں اور بیآ زادمردوں کی عبادت ہے۔

۲۰ \_ تین چیزیں ایمان کی علامت ہیں: تنگدی کے باوجود دوسرے کی مددکرنا مکسی کے فائدے

ك لئے اسبے حق سے دستبردار موجانا طالب علم كوعلم سكھانا۔

١١ \_ دوست سے اپنی دوئ كا ظهار كروتا كرمجت كاتعلق مضبوط تر جو۔

١٢ \_ تين چيزيں دين كے لئے نقصائدہ ہيں: بدكار فقيہ ُ ظالم رہنما' جالل عابد۔

۱۳ ۔ لوگوں کوان کے دوستوں کے ذریعے پیچانو' کیونکدانسان اپنے جبیہاا خلاق رکھنے والے کو دوست بنا تا ہے۔

٦٢ - حيب كر گناه گنا برگار كوفقصان پنجا تا ہے اور تصلم كھلا گناه كرنامعاشر ہے كو۔

7۵۔ دنیا کے کاموں کی بہتری کے لئے کوشش کر و کیکن اُمورِ آخرت کے لئے اس طرح کام کرو گویاکل ہی اس دنیا ہے جارہے ہو۔

٦٧ \_روزي کوز مين کی گهرائيوں ميں تلاش کرو\_

٧٤ \_ بهي بهي لوگ خود ستائي سياني قدر گهنادي بين اورا نساري سيانامقام برها ليتي بين -

٨٨ - خدايا! مير ، يوها به اورزندگى كآخرى ايام مين فراخ ترين روزى عطافر ما -

79 ۔اولاد کے باپ پرحقوق میں ہے میجھی ہیں کداس کا اچھا نام رکھےا کے لکھنا سکھائے اور جب بالغ ہوجائے تواسکی شادی کرے۔

۵- صاحب اقتد ارطاقت کوایخ مفادیس استعال کرتا ہے۔

ا کے اعمال کے تر از ومیں رکھی جانے والی بھاری ترین چیزخوش اخلاقی ہے۔

۷۴ \_ تین چیزیں عقل مندانسان کی توجہ کے قابل ہیں: زندگی کی بہبودی ٔ زادِ آخرت ٔ طلال سرت ۔

٣٧- ايسے انسان کی کيابات جو فالتو مال دوسروں کو ديدے اور فالتو باتيں اپنے پاس رکھ لے۔

44\_موت ہمیں ہر تھیجت کرنے والے سے بے نیاز کردیتی ہے۔

42\_ حكومت اوراقتة اركى اتنى موس اورآ خريس اتناغم اور پشيماني!

۲۷۔ بدکارعالم بدترین انسان ہے۔

۷۷۔ جس جگہ بد کارحکمرال اوراحمق معزز ہوجا ئیں' وہاں کسی بلا کی تو قع رکھو۔

۵۸\_لعنت ہواس پرجوا پنابار دوسروں کے دوش پرڈال دے۔

9 ۷۔ انسان کی خوبصورتی اس کی گفتار میں ہے۔

٨٠ عبادت كى سات قتميس ہيں اوران ميں ہے سب سے عظیم حلال روزي طلب كرنا ہے۔

۸ لوگوں سے خدا کے خوش ہونے کی علامت اُن کے یہاں قیمتوں میں کمی اوران پر عادلانہ کا

۸۲ - ہرقوم ای حکومت کے لائق ہے جواس پر ہوتی ہے۔

۸۳ \_ گالیاں دے کرلوگوں کی عداوت کے سواکوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ۔

۸۴۔ بت پرتی کے بعد جس چیز ہے مجھے روکا گیا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جھڑا کرنا ہے۔

٨٥ \_ جوكام سوي يستجهے بغيرانجام ديا جائے اس ميں بسااوقات نقصان كا مكان ہوتا ہے \_

٨٧ \_ جو خض الوگوں كے ساتھ اتفاق ب رہنے كى فعت سے محروم ب وہ نيكيوں سے بكم محروم رہے گا۔

٨٨ دومرول كوئى چيزنه مانگون چا ہے مسواك كى ايك لكڑى ہى كيوں شہو۔

۸۸۔خدا کو بیہ بات پسندنہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کواس کے ساتھیوں کے درمیان خاص امتیاز کے ساتھ دیکھے۔

٨٩ \_موس خوش رواور شوخ موتاب اورمنافق ترش رواور غصيله \_

90 \_اگر فال بدلوئو اپنا کام جاری رکھواور براخیال کروٴ تو بھول جاءَ اوراً گرحسد ہوجائے' تو پرو قار رص

٩١ محبت كے ساتھ ايك دوسرے سے مصافح كروكديد كينے كودل سے تكال ديتا ہے۔

9۲\_ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کی فکر میں نہ ہوؤ تو وہ شخص .

مسلمان ہیں ہے۔

۹۳ \_خوش روئی کینے کودل سے نکال دیتی ہے۔

٩٣ \_كېيں لوگوں كاخوف تمهيں حق بات كينے ہے باز ندر كھے!

94 عقل مندترین انسان وہ ہے جود وسروں کے ساتھ اچھی طرح بنا کے دیکھے۔

97\_ایک بی سطح پر زندگی گزارو تا کرتمبارے دل ایک بی سطح پر رہیں۔ایک دوسرے کے ساتھ

ميل ملا قات رڪو تا كه باجم مهر بان رہو۔

94\_موت کے وقت لوگ پو چھتے ہیں کہ کتنا مال و دولت چھوڑا ہے؟ اور فرشتے پو چھتے ہیں کہ کتنا نیک عمل آ گے بھیجاہے؟

۹۸ \_الله کے زوریک نفرت انگیز ترین حلال کا م طلاق ہے۔

99 \_لوگول كے درميان اصلاح كرنا بہترين كار خير ب\_

۰۰۔خدایا مجھےعلم سے توانا بنا' برد باری سے زینت بخش' پر ہیز گاری سے عزت دے اور تندر تی سے خوبصور تی عطافر ما۔



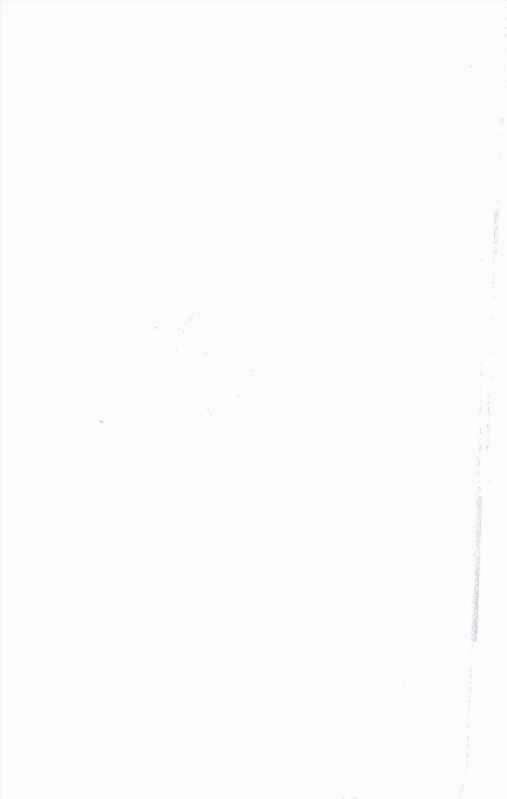

## ہماری مطبوعات

جارے ائمہ اور سیای جدوجہد آيت الله سيدعلى خامنياي آيت الله سيدمحم حسين فضل الله ونيائے جوان فكرونظر آيت الله سيدمحد حسين فضل الله فقدزندكي آيت الله سيدمحه حسين فضل الله امام حسينٌ نے كيوں قيام فرمايا؟ علامها براتيم ايني محمد باقرشر يعتى سنرواري حسين ابن على كاخطاب محمرصا دق مجمي محمه صادق مجمي حسين ابن على مدينة تأكر ملا كلام امام حسين كى چند كرنيس ججت الاسلام محسن غرويان ك البلاغداور حيات اجتاع شيخ حسن موی صفار نوجوانوں کے لئے جانے کی ہاتیں رضافر بإديان ماورمضان تزكية نفس اوراصلاح كردار كامبينه مجلس مضنفين اسلائ تحريك قرآن وسنت كى روشى ميس شيخ محرحسن صلاح الدين بهترين عشق جوادمحدتي عبادالرحمن كحادصاف محر محمدي اشتهاردي استادشهبيد مرتضى مطهري عبادت وتماز توبد کیا ہے کیے تبول ہوتی ہے استادشهبيدمرتضى مطهرى اسلام اورعصر حاضركي ضروريات استادشهبيد مرتضئي مطهري استادشهبيد مرتضى مطهري معنوى آزادى استادشهيد مرتضى مطهري سيرسته نبوئ أيك مطالعه استادشهيد مرتفني مطهري ائمة اتل بيت كأفكرى وسياى زندگى رسول جعفریان (زرطیع) خاتميت استادشهپدمرتفنی مطهری (زیرطبع)

دارالثقلين

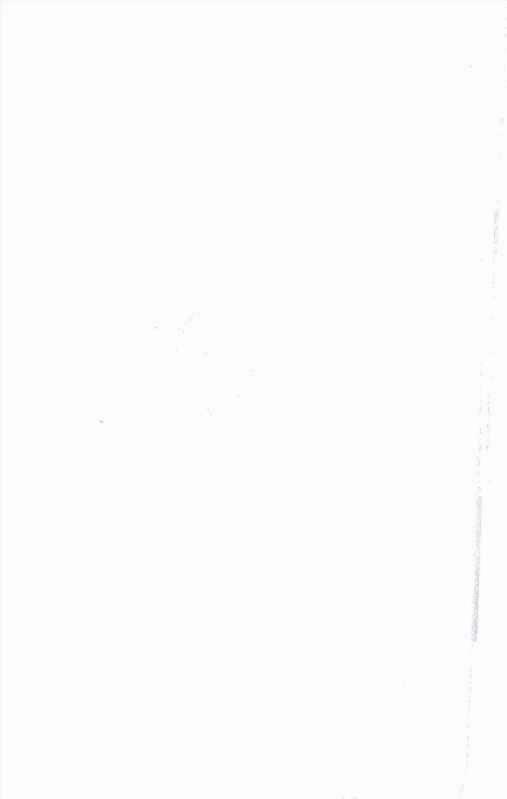